



تالینب حکیمالاًمت شاه ولی الدیمی رشتید الترنی ۱۷۷

> ترجم مَولانا مُحَدِّ نُوسُف لُدُصِيانوي

٩

جمله حقوق محفوظ ہیں

الندوه شرست لاتسرميل





## بِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمْدُ لله وسلامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعد.

بعد از حمد وصلوة بيه ناكاره محمد يوسف بن الله بخش لد هيانوي غفر الله له واوالدیه اہل شوق ومحبت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ۱۱ ۱۸ ھ میں ميرے مخدوم اور ہمارے شخ قطب الاقطاب مولانا محمد زكر يا مهاجر مدنی نور الله مرقدہ کے محبوب خلیفہ جناب مولانا محمہ یوسف متالا زید مجدہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ﷺ کے ایک مجموعہ نعتبہ بنام اَطْیَبُ النَّغَمْ فيْ مَدْ ح سَيَّد العَرْب و الْعجم ﷺ كي فوٹو اسٹيث كايي بجوائي اور تهم فرمایا که اس کا ترجمه کر دول 'اس رساله میں حضرت شاہ صاحب ﷺ کے چار قصیدے ہیں پہلا قصیدہ " بائیہ" جو حضرت سواد بن قارب صحالی مندرجہ بالا نام اس قصیدہ کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ دو سرا قصیدہ دوہمزیہ "جو حضرت حسان بن ثابت اللي كالمرة أفاق قصيده ك تتبع مين لكها كيا اس کے بعد دو قصیدے ہیں دو تائیہ" اور دولامیہ" - بیہ دونوں قصیدے عارفین کے علوم غامضه يرمشمل بيں 'يه دونوں قصيدے اتنے اونچ تھ كه عوام تو کیا' خواص کی دسترس سے بھی باہرتھے۔اس کئے پہلی مرتبہ جب اس مجموعہ قصائد کو دیکھا تو ان دونوں قصیدوں کو ار دومیں منتقل کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی 'اور اس خیال سے کہ مولانامحرم سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے گا اس رسالہ کو بحفاظت رکھوا دیا اور پھریہ رسالہ ایسا طاق نسیاں کی زینت بنا کہ ذہن ہی ہے نکل گیا۔

ایک دن کسی ضرورت سے برانے مودات تلاش کروا رہا تھا کہ دداس رساله" پر نظر پڑی ' بہت ہی ندامت ہوئی که آنخضرت ﷺ کی نعت شریف کا لذیذ موضوع اور ایک محترم دوست کی فرمائش 'مجھ سے اس میں تقصیر ہوئی ' چنانچہ فوری طور پر پہلے دو قصیدوں کا ترجمہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور بیر ترجمه لیکر قبیل رمضان المبارک بارگاه نبوی (علی صاحبها ألف ألف تحيات وسلام) ميں حاضر ہوا اور آخرى دو قصيدوں كے بارے میں حضرت مخدوم مولانا متالا زید مجدہ سے مدینہ منورہ ہی میں مشورہ ہوا تو مشورہ میں سے طلے پایا کہ ان دو قصیدوں کا ترجمہ فی الحال رہنے دیا جائے۔ نا شرین نے اس مجموع میں حضرت شاہ صاحب ﷺ کے ان جار قصائد کے ساتھ حضرت حسان ﷺ کا محولہ بالا قصیدہ بھی شائع کر دیا تھا' اس لئے اس کا ترجمہ بھی ناگزیر ہوا' اور حضرت سواد بن قارب ﷺ کے قصیدہ کا حوالہ خور حضرت مصنف ﷺ نے دیا تھا اس کئے اس کو تلاش کرنا بھی ضروی ہوا۔ اَلْحُمْدُ لله که وہ قصیرہ بھی مل گیا' چنانچہ وہ بھی شائقین اہل محبت ن خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ' و الحمد لله۔ حق تعالی شانه نعت النبی ﷺ کی اس ترجمانی کو قبول فرمائیں اور اس گلدسته نعت کو آنخضرت ﷺ کی محبت ورضا اور قرب واشتیاق کا ذریعه بنائیں اور ان اكابر (لعني حضرت حسان بن ثابت يَعَيَّكُ وصرت سواد بن قارب يَعْيَكُ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﷺ ) کے ساتھ اس ناکارہ ونالائق امتی کو' اس کے والدین کو' اہل وعیال کو اور دوست احباب کو بھی آ مخضرت علي كل شفاعت مقبوله نصيب فرمائي - أمين يا رب العالمين. سُبْحَانَ رَبُّك رَبُّ الْعزَّة عَمَّا يَصفُوْنَ وسلامٌ عَلَى الْمُرْسَلَيْنَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعُلَمَيْنَ ۞

# اب چند ضروری باتیس بطور مقد مه لکهنا هول (۱)

### حضرت سوادين قارب ﷺ كا تعارف

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﷺ نے اپنا تصیدہ بائیے حضرت وادین قارب صحابی ﷺ کے تتبع میں نظم کیا۔اس لئے حضرت سوادین ارب ﷺ اور ان کے قصیدہ کا تعارف ضروری ہے۔

حضرت سواد بن قارب ﷺ کا تعلق ابن الکلبی کے بقول یمن کے بلد دوس سے ہے۔ (مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا تعلق بھی قبیلہ وس بی سے ہے) اور ابن ابی خیشمه کا قول ہے کہ حضرت سواد بن ارب ﷺ سدوی ہیں ، قبیلہ بنوسدوس سے ان کا تعلق ہے زمانہ جاہلیت اللہ کا کمانت کیا کرتے تھے۔ (کا بن وہ لوگ کملاتے تھے جن کا جنات سے ابطہ و تعلق ہو آتھا 'اور وہ ان کے ذریعہ پوشیدہ خریں معلوم کرکے لوگوں بتایا کرتے تھے ) حضرت عمر ﷺ کے دور خلافت میں ان کی فرمائش پر بتایا کرتے تھے ) حضرت عمر ﷺ کے دور خلافت میں ان کی فرمائش پر مغرب سواد بن قارب ﷺ نے اسلام لانے کا واقعہ خود سایا 'جو مغرب 'وہ فرماتے ہیں :

ایک رات میں نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ میرا دوست جن میرے اس آیا'اس نے میرایاؤں ہلایا اور کہا:

"قم يا سو ا دبن قارب! فافهم و اعقل ا ن كنت تعقل ان كنت تعقل انه قد بعث رسول من لُو كي بن غالب يدعو الى الله عز و حل و الى عبا دته "-

ترجمہ : ...... " سواد بن قارب اٹھو! اگر تم عقل رکھتے ہو توہمجھو اور toobaa- elibrary.blogspot.com ایک عظیم الثان رسول بعوث ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جل شاندی
ایک عظیم الثان رسول بعوث ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جل شاندی
طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں"۔
اس کے بعد اس نے یہ تین شعر پڑھے:
عجبت للجن و تطلابها
و شدّها العیس باقتابها
تھوی الی مکة تبغی الهدی
ما صادق الجن ککذابها
فار حل الی الصفوة من هاشم
لیس قدامها کاذنابها

ترجمہ: ..... دو مجھے تعجب ہوتا ہے جنات پر اور ان کے خبریں تلاش
کرنے پر 'اور او نٹول پر کجاوے باند صفے پر (یعنی سفر کرنے پر)۔

م ۔ وہ کمہ کی طرف لیکتے ہیں ہدایت کی تلاش میں ۔ (یوں تو جنات اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں 'گر سارے جھوٹے بھی نہیں ۔ یعنی بعض سچے بھی ہوتے ہیں ) اور سچ جنات جھوٹے جنات کی طرح کے نہیں (اور یہ خبر سچ جنات کی ہے۔ اس لئے اس کوضچے سمجھا جائے )

ہے خبر سچ جنات کی ہے ۔ اس لئے اس کوضچے سمجھا جائے )

میر کرکے جاؤ' ان میں سے جو آگے نکل گیا وہ پیچھے رہ جانے والوں سفر کرکے جاؤ' ان میں سے جو آگے نکل گیا وہ پیچھے رہ جانے والوں گی مثل نہیں''۔

لیکن میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں کی 'میں نے اس سے کما کہ د چھو ڈو میاں! مجھ پر نیند کا غلب ہے ''۔اس نے اگلی رات پھر بھی بات کمی اور اوپر والے تین شعر بالفاظ متقارب و ہرائے 'میں نے پھر بھی توجہ نہیں

ک 'اس سے آگل رات وہ پھر آیا 'پھروہی گفتگو کی اور اشعار سائے۔
اس کی مسلس تین رات کی تلقین سے میرے دل میں اسلام کی محبت ہوگئی۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں نے باتی ناقہ تیار کی 'اور مکہ مکر مہ کے قصد سے چلا' ابھی راستہ ہی میں تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آنحضرت بیلی ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ میں مدینہ پہنچا' اور وہاں پہنچ کر آنحضرت بیلی کے بارے میں ریافت کیا' بتایا گیا کہ آپ بیلی مجد میں تشریف فرما ہیں' چنانچہ مسجد تک بہنچا اور اپنی ناقہ کو باندھا تو دیکھا کہ رسول اللہ بیلی تشریف فرما ہیں اور بہنچ کے گر دلوگوں کا حلقہ ہے' میں نے کہا یا رسول اللہ! میری بات سنتے! پس حضرت ابوبکر بیلی نے فرمایا 'د قر یب ہوجاو' قر یب ہوجاو'' پس حضرت ابوبکر بیلی فرمایا در یب ہونے کا کہتے رہے یہاں تک کہ میں مخضرت بیلی کے میں نے کہا یا رسول اللہ! بیلی کہ میں خضرت بیلی کے آئے (گویا گھنے ملاکر) بیٹھ گیا۔ آنخضرت بیلی نے فرمایا'

نظم ميں قصه عاتے ہوئے كما: اتانى نجى بعد هدء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب

ترجمہ: ..... دورات کو جب سکون اور نیند کا وقت ہوا تو میرا سرگوشی کرنے والا دوست (جن) میرے پاس آیا' اور میں نے جمال تک آزمایا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا''۔

ثلاث ليال قوله كل ليلة اتاك رسول من لُوَي بن غالب رجمه: ...... «وملل تين راتيس آتارها اور بررات يمي بات وبراتا

رہاکہ قبیلہ قریش سے ایک عظیم الثان رسول تیرے پاس تشریف لائے ہیں 'یعنی مبعوث ہوئے ہیں''۔ فشمر ت من ذیل الازار ووسنطَت بی الدعلب الوجناً بین السباسب

رجمہ: ..... " چنانچہ میں نے کمر ہمت جست باند هی 'اور بڑے بڑے رخماروں والی ناقہ مجھے بیا بانوں اور جنگلوں کے در میان گئے پھرتی رہی۔ لیعنی جنگلوں اور بیا بانوں کی مسافت طے کر کے حاضر ہوا ، ہوں''۔

فاشهد أن الله لارب غيره وإنك مامون على كل غائب

ترجمہ: ..... دوپس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ غیب کی ہربات پر امین ہیں''۔

یعنی آپ ﷺ اللہ تعالی کے رسول برحق ہیں۔اس لئے غیب کی ہر وہ خبر جو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے آپ ﷺ اس پر امین ہیں 'یعنی اس کو بے کم وکاست بیان فرماتے ہیں۔
و إنك ادنی المرسلین و سیلة و اللہ الله یا ابن الا كرمین الاطایب

ترجمہ: ..... "اور بہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے (افضل الرسل بیں لندا) تمام رسولوں سے بڑھ کر قرب الی اللہ کا ذریعہ بیں 'اے سب سے بڑھ کر معزز حضرات کے بینے! سب سے بڑھ کر معزز حضرات کے بینے! (مطلب یہ کہ روئے زمین پر کی کانب اتنا پاکیزہ اور معزز نہیں جتنا کہ آپ سے کا ہے )"۔

فمرنا بما یأتیك یا حیر من مشی و ان كان فیما جاء شیب الله و ائب ترجمہ: .... پس اے وہ زات بوروئ زمین پر چلنے والوں میں ہے سب ہے بہتر ہیں! آپ ہیں کے پاس جو احكام آتے ہیں ہمیں ان كا حكم فرمائے ' فواہ ان احكام كی تعمیل اتن و شوار ہو كہ اس كی وجہ سے سركے بال سفید ہو جائیں (تب ہمی ہم تعمیل میں كوتا ہى نہیں كريں ہے ) ''۔

وكن لى شفيعًا يوم لا ذوشفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

ترجمہ: "اور (ایک خصوصی درخواست سے کہ) میرے گئے سفار شی بن جائے جس دن کہ آپ ﷺ کے سواکوئی شفاعت کرنے والا سواد بن قارب کے کام نہیں آئے گا"۔

پس آنخفرت علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب رضی اللہ عنم الجمعین میرے اسلام لانے پر بہت ہی خوش ہوئے ' یہاں تک کہ ان حضرات کے چرے کھل گئے۔

حفرت سواد بن قارب ﷺ نے یہ واقعہ سایا تو حفرت عمرﷺ تیزی ہے اٹھے 'اور ان سے لیٹ گئے اور فرمایا کہ میں یہ واقعہ خود تماری زبان سے سننا چاہتا تھا۔

أفذ: مستدرك حاكم (٣/ ٣٠٨ – ٦٠٨) دلائل النبوة بيهقى (٢/ ٣١ – ٣٣) مجمع الزوائد (٨/ ٠٥٢) ابونعيم في الدلائل (٠٨٠) الاستبعاب (حاشيه الاصابه، ٢/ ٣٣)

الاستيعاب (حاشيه الاصابه، ٢/ ٢٣ ١ - ٢٣ ) الاصابة (٢/ ٩٦)

#### حفرت حسان بن ثابت المالكة

حیان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار الانصاری المحزر جی ثم النجاری - ان کی والدہ ماجدہ کا نام فُرَیْعَه بنت خالد بن حبیش بن لوذان ہے - والدہ نے بھی اسلام کا زمانہ بایا اور آنخضرت علیہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا -

حضرت حمان ﷺ کے لئے یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آئی ہے ان کو اپنے منبر شریف پر بٹھاتے تھے۔ یہ آنخضرت ﷺ کی حمایت ہی قربش مکہ کی ذمت کرتے اور آنخضرت ﷺ ان کے لئے تائید روح القدس کی دعا فرماتے تھے:

"اللُّهم أيَّده بروح القدس"

(اے اللہ! روح القدس کے ساتھ اس کی تائید فرما!)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ آنخضرت کے معنوت محسرت محسرت عنها فرماتی ہیں کہ آنخضرت کے محبر محرک ہو کر حسان کیا کے مجد شریف میں منبرر کھواتے ۔ وہ اس پر کھڑے ہو کر ان قریش کی خدمت میں اشعار پڑھتے تھے جنہوں نے آنخضرت میں اشعار پڑھتے تھے جنہوں نے آنخضرت میں فرماتے تھے:

"ان روح القدس مع حسان مادام ينافح عن رسول الله ﷺ. "

ترجمہ: ..... "روح القدس حمان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ

وہ رسول اللہ ﷺ کی جانب ہے دفاع کرتے ہیں"۔
صحیح مسلم باب مناقب حسان ﷺ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا
قول نقل کیا ہے کہ میں نے آنخضرت ﷺ کو حضرت حسان ﷺ ہے یہ
فرماتے ہوئے خود ساکہ:

"ان روح القدس يويدك مانافحت عن الله ورسوله."

رجمہ: ..... ''بلاشبہ روح القدیم ، تمماری تائید کرتے رہیں گے جب کی کہ تم اللہ تعالی اور اس سے رسول بھی کی جانب سے مدافعت کرتے رہو''۔

### نيز آنخضرت عليه فرماتے تھ:

"هجاهم حسّا نفشفٰي و اشتفٰي "

رجہ: ..... " حضرت حمان ﷺ نے کفار کی ہجو (ذمت) کی کیں خور ہمی دل محمد اکیا اور دو سرول کا بھی دل محمد اکر دیا"۔
حضرت حمان ﷺ آنخضرت ﷺ کے شعرا میں سب سے گوئے سبقت لے گئے اور مدح نبوی ﷺ میں ان کے اس قطعہ کا تو جواب نہیں:
و احسن منك لم ترقط عینی
و اجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأً من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ: ..... (۱) آپ ﷺ ے زیادہ حین شخصیت میری آنکھ نے کہ میں نہیں دیکھی اور آپ ﷺ ے زیادہ کوئی صاحب جمال عور توں

نے شیں جنا۔

(ع) آپ على بروب سے مراپداك كے يں كويا جيا آپ على چاچ ہے ويے پيدا ہوئ"۔

والله! به چارول مصرع سل متنع بین ابظام انتانی مباند ہے گه اس سے برد کر مباند متصور شیں اطالاکہ اس قطعہ کا ایک ایک حرف صحح اور صادق ہے کہ اس میں مباند کا شائبہ تک شیں۔ ای طرح حضرت حسان ﷺ کا دو قصید و بمزید "جو پیش نظر مجموعہ میں شامل ہے بہترین قصائم میں سے ہے 'خصوصا اس کا بہ شعر:

م عدوت محمداً براً حنيفاً رسول الله شيمته وفاء فان ابى و والدتى وعرضى لعرض ممد منكم وقاء

کیوں نہ ہو جب کہ آنخضرت ﷺ کی دعا "اللّهم ایده بروح القدس" ان کے شامل حال تھی تو دو سراکوئی شخص ان کا مقابلہ کیے کر سکتا

ہے۔

نعت گوئی حفرت حان ﷺ کی روح ورواں میں رچ بس گئی تھی '
جس عظمت ومحبت اور جس ادب واحرّام سے انہوں نے نعت گوئی کا حق
اداکیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس لئے وہ بجا کہتے ہیں:

ما ان مدحت محمداً بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد ولکن مدحت مقالتی بمحمد ترجمہ: ..... "میں نے اپنے کا مرح میں ک

علمی خاندان 'علی اختلاف مسلک و مشرب ایبانه ہوگا جو دلی اللّٰہی کمتب اللّٰہی کما کہ اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کما کہ اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کمتب اللّٰہی کما کہ کما کہ اللّٰہی کما کہ کما کما کہ کم

حضرت شاہ صاحب ﷺ کے فارسی رسالہ '' سرور المحزون'' کا ار دو ترجمہ جناب خلیفہ محمہ عاقل '' نے ''سیرت الرسول ﷺ '' کے نام سے کیا تھا۔ اس کے شروع میں حضرت شاہ صاحب '' کے مختفر سے حالات درج ہیں ' جو اس عجالہ کے نمایت مناسب ہیں ۔ اس لئے ان کو یمال نقل کر آ

د م اقتاب رشد ومدايت حضرت شاه ولى الله ابن مولائي شخ عبد الرحيم بن شخ وجیہ الدین رحمتہ اللہ علیم عربی النسل قریثی خاندان کے چشم وچراغ تھے۔ آپ کی پندر ہویں بیثت کے داداشخ شمس الدین مفتی رحمہ اللہ مقام رہتک میں جو اس وقت معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھا مقیم ہوئے۔ آپ وہاں منصب قضا پر فائز ہوئے اور آپ کی چند نسلیں ای منصب قضا پر وہیں گذریں ' آپ کی ساتویں پشت شیخ محمود نے منصب قضا سے کنارہ کش ہو کر ملازمت شای اختیار فرمائی اور پھریہ آبائی سلسلہ ہو گیا۔ اخیر میں شخ وجیہ الدين شهيد عَليه جدامجد حضرت شاه ولى الله صاحب عَليه بهي ملازم وزج شاہی تھے اور غالبًا سلسلہ ملازمت کی وجہ ہی سے دہلی قیام گاہ بنا' غرض حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ جناب مخدومی شیخ صاحب کی دختر نیک اختر کے بطن مبارک سے چہارم شوال ۱۱۱۴ھ یوم چہار شنبہ (بدھ) طلوع آفتاب کے وقت اینے تھیالی قصبہ محلت (ضلع مظفر نگر) میں تولد ہوئے اور عمر کی عار مزلیں طے کرنے کے بعد یا نجویں سال قرآن مجید یوسے کے لئے آپ کو کتب میں بٹھا دیا گیا۔اس ہو نہار فرزند نے ' ساتویں سال ہی قرآن مجید ختم کر لیا اور ضروری ار کان و فرائض بھی ای مخضر زمانہ میں ساتھ ساتھ سکھ لئے ' ابھی ساتواں سال بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ فارسی کی کتابیں شروع کرا

ری گئیں 'ایک ہی سال میں فارس درس کتب سے فراغت حاصل کرکے عربی صرف ونحو کے سائل میں مشغول ہو گئے اور جب دسویں سال میں قدم رکھا تو اس وقت آپ شرح ملا جامی پڑھتے تھے۔ مختصریہ کہ تیرہ سال کی عمر میں یہ باکمال علم کی معراج کمال پر پہنچ گیا 'اور قلیل مدت اور چھوٹی سی عمر میں وہ کمال اور ملکہ پیدا کیا کہ آپ کا شار اہلِ کمال کے زمرہ میں ہونے لگا۔

چودھواں سال شروع ہی تھا کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کی شادی معمر دی اور ای سال وستار فضیلت آپ کے فرق مبارک پر رکھ کر ورس عام کی اجازت فرما دی 'آپ نے اجازت وسند حاصل کرنے کے بعد بغیرامداد استاد کتب بنی شروع کر دی اور اس میں اس قدر منهمک مونے کہ رات دن مطالعہ میں مشغول رہتے اور بقدر ضرورت کھا بی لیا کرتے ' سترہویں سال کی ابتداہی تھی کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا' ان کے انتقال ے بعد آپ نے کتب دینیہ و عقلیہ کا درس دینا شروع کیا' اور ہرعلم میں شرهُ آفاق اور علماً وعملاً مسلم الثبوت استاد مان لئے گئے ، برے برے ما ہرین فن آپ کی شاگر دی کو مایہ فخرسمجھنے لگے ۔مدرسہ ر حمیہ میں جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد وال گئے تھے ' پورے بارہ برس کامل انهاک کے ساتھ درس وتدریس میں مشغول رہنے کے بعد ۱۱۴۳ میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے اور کامل ایک سال مجاورت مکہ مرمہ سے سعادت اندوز رہے اور آرام گاہ سرکار دو عالم ﷺ کی مجاورت سے وہ فیوض اور بر کات حاصل کئے کہ:

ع - دل او داند و او د اند و د اند دل او -

الله روایات ہے پید چلنا ہے کہ شاہ صاحب ﷺ کی شادی مولانا شاہ عبدالحی بدهانوی ﷺ کے فائدان میں ہوئی اور وہاں پر آپ کے چھوٹے صاحبزادے محد حتی کا عزار بھی ہے' نیز پید چلنا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ﷺ نے چند سال قصبہ بدهاند میں درس مدیث بھی دیا ہے۔ ۱۲

ان واقعات کی پھیل کے بعد عرب کے بڑے علما اور ملحا شخ ابوطا ہم قدس سرہ ' شخ محمہ وفد اللہ بن محمہ بن سلمان اور شخ احمہ شاوی وشخ احمہ تشافی وغیرہ سے سندات حدیث اور خرقہ صوفیہ حاصل فرمائے اور معاق وغیرہ سے سندات حدیث اور خرقہ صوفیہ حاصل فرمائے اور معالات میں مکرر ارکانِ حج ادا فرماکر ہماا ہمیں وطن مالوف کی طرف مراجعت فرمائی اور ۱۱/ رجب بروزجعہ رونق افروز دبلی ہوئے اور اپنے سابقہ مشغلہ تدریس میں مشغول ہوگئے ۔ غرض بیہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب ﷺ علوم متداولہ میں نمایت بلند پایہ ہیں 'اور آپ کو فنون عقلیہ میں وہ دستگاہ حاصل تھی کہ دو سرول کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہ ہوا اور میں خریث میں تو مقتد اے عصر شار کئے جاتے تھے ' آپ کے علم وعمل کا شہرہ ہند وستان سے لے کر عرب وعجم تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی درسگاہ علم حدیث و تنمیر کا مخزن اور فقہ حنی کا سرچشمہ تھی۔

مخضریہ ہے کہ آپ ہی کی وہ ذات والا صفات ہے جس کے سبب سے ہند وستان میں علم کے دریانے جاری ہوکر تمام ملکوں کو سیراب کیا اور کر رہا ہے۔ آپ نے فارسی اور عربی زبانوں میں مختلف فنون کی کتابیں تصنیف فرمائیں جو اپنی نظیر آپ ہیں 'اکیاون کتابوں کی فہرست مولف حیاتِ ولی نے شار کر ائی ہے۔

جس طرح آپ علم ظاہری میں مجہد وقت اور فخرِ عصر تنایم کر لئے گئے تھے اس طرح باطنی علوم میں بھی آپ کا مرتبہ بے حد بلند تھا، چنانچہ آپ کے والد ماجد نے جمال ستر ھویں سال درس و تدریس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی آپ کی باطنی استعداد کو دیکھ کر بیعت ارشاد کی اجازت بھی عطا فرما دی تھی ۔جس طرح آپ نے کاملینِ فن سے تخصیل کمال کیا تھا، اس طرح آپ نے صوفیائے کرام کے خاص خاص کاملین کو چن کر ان کی صحبت میں عرفان کے اعلی مدارج بھی طے کر لئے تھے، اور منجملہ ان کے صحبت میں عرفان کے اعلیٰ مدارج بھی طے کر لئے تھے، اور منجملہ ان کے

جب شخ ابوطا ہرمدنی نے روایت مدیث سے معزز فرمایا تو آپ کو اپ خرقہ مبارک سے بھی زینت دی جو تمام صوفیوں کے خرقوں کا حاوی اور جامع تھا' آپ طرق اربعہ یعنی نقشند ہے' قادرہہ 'چشتہ' سرور دیے کے ساتھ ماوی نببت رکھتے تھے' ۱۱۷۱ھ میں تربیٹہ سال کی عمر میں چند روز معمولی مباری نببت رکھتے تھے' ۱۱۷۱ھ میں تربیٹہ سال کی عمر میں چند روز معمولی بیار رہ کر عازم سفر آخرت ہوئے' پرانی دبلی میں جو جگہ ممند یوں کے نام عمرور ہے وہیں آپ کا مدفن ہے' اس کی دائنی طرف آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم صاحب آب کا مدفن ہے' اس کی دائنی طرف فرزند رشید حضرت شاہ عبدالحزیز صاحب قور ند مشہور اور عضرت شاہ عبدالحزیز صاحب مفرت شاہ عبدالحزیز صاحب مفرت شاہ رفیع الدین' عمرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ عبدالغنی رحمتہ اللہ علیم''۔

### (4)

حضرت شاہ صاحب " کے دو نعتیہ قصا کد۔ قصیدہ بائیہ اور تھیدہ ہمزیہ کا فاری ترجمہ حضرت شاہ صاحب " نے خود فرمایا تھا' اور ہر شعر کے الفاظ غریبہ کی شرح بھی تحریر فرمائی تھی۔ اس ناکارہ نے حضرت مصنف " ہی کے ترجمہ کو ار دو میں منقل کرنے کی کوشش کی ہے 'گویا "اطبب النعَم "کو فاری کے بچائے ار دو میں چش کیا ہے۔ اس اہتمام کی وجہ سے ترجمہ نگار کو تعب بھی اٹھانا پڑا' لیکن کوشش کی رہی کہ حضرت مصنف شین کے نقش قدم پر چلوں۔ البتہ کمیں کمیں مزید فوائد کا اضافہ کر دیا ہے

طیع اول میں افادہ عام کے لئے حضرت مصنف کے اصل فاری رسالہ کا عکس دیا گیا تھا گر طبع دوم مین اسے شامل اشاعت نہیں کیا گیا۔

حضرت حمان ﷺ کے قصیدہ پر مطبوعہ نسخہ میں حواشی تھے۔ جو فوٹو میں کٹ گئے ' اس ناکارہ نے ان کے بجائے "دمعلم اکمال المعلم" شرح سیح ملم سے قصیدہ کی بوری شرح عربی میں نقل کر دی اور ہر شعر کے نیچ عربی شرح نقل کرنے کے بعد ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ میں ایک دو جگہ شار حین ہے الگ روش اختیار کی ہے۔ یہ چونکہ زوتی چیز ہے اس لئے اہل علم اپنے زوق کے مطابق ترجمہ نگار کی تصویب یا تغلیط فرما سکتے ہیں۔ مثلاً اٹھوس شعر کے ذیل میں شار حین نے لکھا ہے کہ سے اشعار جن میں شراب وشاہد کا تذكرہ ہے حضرت حمان كے جامل شعر ہيں جن كو بطور تشبيب كے يمال استعال کر لیا 'اگریہ روایت صحیح ہو تو مجھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی آمل نہیں 'لیکن یہ تھیدہ آنخفرت ﷺ کے سامنے اور آنخفرت ﷺ کے منبر شريف يربيه كريرها كيا اور أتخفرت عليه "اللهم ايده بروح القدس" کی دعاکے ساتھ شاعر پر توجہ فرمارہ تھے۔ یہ بات میرے جی کو نہیں لگی کہ اس مقدس محفل میں شاعر کو قصیدہ میں جابلی اشعار کی بیوند کاری کی کیا ضرورت تھی؟ اس ناکارہ نے اس کی جو توجیہ کی ہے وہ اس محفل قدس کی عظمت کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ اگر مندرجہ بالا روایت صحیح ہو تو اس ناکارہ كى توجيه بظا مر "توجيه القول بما لايرضى به قائله" كے قبيل سے شار ہوگى ' آہم اس کو نکتہ بعد الوقوع کی حیثیت سے قبول کر لینے میں پھر بھی کوئی اشکال نهيس بوگا و الله الموفق لكل خير وسعادة.

#### (a)

جی چاہتا تھا کہ اس مقدمہ میں "دنعت النبی ﷺ" کے آداب وشرائط پر بھی چند سطریں لکھوں 'لیکن بارگاہ نبوی (علی صاحبھا ألف ألف تحیة وسلام ) كا ادب "" آداب وشرائط" پر قلم اٹھانے سے مانع رہا 'خیال ہوا toobaa- elibrary.blogspot.com کہ ''ایاز! قدر خویش بشناس!' جھ ایے اوب ناشناس کو ''آواب وشرائط'' پر گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہئے' اس بارگاہ عالی کا اوب ترک گفتگو اور ''نفس کم کردن'' ہے۔

ارب گاہے ست زیر آسان از عرش نازک تر نفس گم کررہ می آید جنید و بازید اس جا

بے زبانی ترجمان درد دل کچھ ہو تو ہو ورنہ پیش یار کام آئی ہیں تقریریں کہیں؟ اس لئے سردست اس ''وارد'' نے ایباغلبہ کیا کہ ''جی جاہتا ہے'' کوجی سے نکال دیا۔

وصلى الله تعالى على حبيبه وخليله وخير خلقه صفوة البرية سيدنا محمد النبيّ الاميّ وعلى آله و اصحابه كلما ذكره الذاكرون وكلّماغفل عن ذكره الغافلون وبارك وسلم تسليما كثيرا.

000

و و و المنظم ال

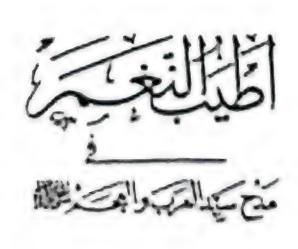

## بهم الله الرحلن الرحيم

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وألهمه أصناف العلوم والحكم وصلى الله على سيدنا محمد شفيع المذنبين ووسيلة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا' اور اس کو انواع واقسام کے علوم اور حکمتیں المام فرمائیں' اور اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائیں ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ پر' جو گناہگاروں کے شفیع اور مقرب حضرات کا وسیلہ ہیں' اور آپ ﷺ کی سب آل واصحاب پر بھی ۔

بعد حمد وصلوۃ کے فقیرولی اللہ عفی عنہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سید
الرسلین ﷺ کی مدح کرنا' آنخضرت ﷺ کے مناقب کا پھیلانا' اور آپ
ﷺ کی نبوت کے دلائل کا ذکر کرنا بلاشبہ برکات کا سبب اور درجات کا
موجب ہے ۔ اور اس فقیر کو توفیق دی گئی کہ مدح نبوی ﷺ میں "قصیدہ
بائیہ" نظم کرے جو کہ حضرت سواد بن قارب صحابی ﷺ کے تتبع میں لکھا
گیا ہے ۔ ان کا قصیدہ عرب اول کے طرز پر بہت ہی بلیغ ہے ' پھر وہ
آنخضرت ﷺ کے سمع مبارک سے گزرا' اور خاطر مبارک کی پندیدگی اور
قبول کے ساتھ مشرف ہوا ہے ۔ (ظاہرہے کہ یہ شرف بعد کے کسی قصیدے
تبول کے ساتھ مشرف ہوا ہے۔ (ظاہرہے کہ یہ شرف بعد کے کسی قصیدے
کوکب حاصل ہوسکتا ہے؟)

اس ضعیف کا بیہ تعبیدہ ہر چند کہ اس مرتبہ کا نہیں ہے کہ ارباب بلاغت کے قصائد کے برابر رکھ کر اس پر فخر کیا جائے 'لیکن چونکہ آنخضرت

کونے کی نبوت کے دلائل پر مشمل ہے اور اہم مقاصد کے ایک حصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لئے کی حد تک لطافت سے خالی نہیں ہے۔
اور چونکہ قمیدہ کے بعض الفاظ غرابت (مشکل الفاظ) سے خالی نہیں تھے اس لئے لازم ہوا کہ مخفر طور پر اس کی شرح کی جائے 'اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقصد کو فصل کا عنوان دے کر جدا کر دیا جائے 'اور اس قصیدہ کا نام "اطیب النغم فی مدح سید العرب و العجم ۔ "تجویز کیا گیا۔ (صلی الله علیہ وسلم)

## فصل اول تشبیب میں

جس میں ان حوادث زمانہ کا ذکر ہوگا جن میں آنخضرت کے کی روح پر فتوح سے مدد طلب کرنا ناگزیر ہوا' پھر وہاں سے روئے سخن آنخضرت کے فضائل ومناقب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

فائدہ: ..... شعراکی عادت ہے کہ وہ قصائد کے شروع میں مجوباؤں کے حن وجمال 'نازوادا' اور جور وجفا کا اور عاشق کی نا مرادیوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں 'اس کو '' تثبیب "کما جاتا ہے ' اس کے بعد اپنے مدوح کی صفت و ثنا کی طرف انقال کرتے ہیں 'اس کو ''تخلص "کما جاتا ہے ۔ مصنف ﷺ نے حوادث زمانہ کو بطور تشبیب ذکر کیا' اور اس سے آنخضرت ﷺ کی مدح کی طرف تخلص فرمایا۔

كأن نجومًا أومضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب

اومضت: ایماض ہے ، جس کے معنی ہیں بجلی چمکنا 'غیهب: آرکی 'غیاهب: اس کی جمع ۔

ترجمہ: ..... "جو ستارے رات کی تاریکیوں میں چیکتے ہیں وہ عاشق بے قرار کو یوں گلتے ہیں گویا سانپوں کی آنکھیں ہیں یا پچھوؤں کے سر"۔ شاعر اپنی پریشانی خاطر اور قلق واضطراب کا اظہار کرتا ہے 'کیونکہ جو مخص بے قرار اور بیار ولا چار ہو اس کو رات بھر نیند نہیں آیا کرتی' اور رات کی تاریکی میں چیکتے ہوئے ستارے اسے یوں نظر آتے ہیں گویا سانپوں کی آنکھیں ہیں یا پچھوؤں کے سرہیں جو اسے کاٹ کھانے کو دو ڈرہے ہیں۔ کی آنکھیں ہیں یا پچھوؤں کے سرہیں جو اسے کاٹ کھانے کو دو ڈرہے ہیں۔ الأمر خسانراً

خاٹر النفس: وہ فخص کہ جس کی طبیعت بوجمل ہو اور دل میں نشاط نہ ہو 'سبسب: بیا بان' جمع سباسب' رحب: (ضمہ کے ساتھ)کشادگی اور فراخی اور رحب (بالفتح)کشادہ وفراخ۔

فأضيق من تسعين رحب السباسب

ترجمہ: .....و د جب آ دمی کا دل کسی معاملہ میں عملین اور پریشان ہو تو اس کی نظر میں کشارہ اور وسیع بیا بان بھی عقد تسعین سے نگ دکھائی دیتے ہیں"۔

"عقد تسعین" ہے ہے کہ شہادت کی انگلی کے سرے کو انگوٹھے کی جڑ میں اس طرح رکھیں کہ حلقہ نہایت ننگ ہو جائے۔

وتشعلنی عنی وعن کل راحتی مصائب مصائب تقفوا مثلها من مصائب

شغل عنه کے معنی اس سے بازر کھنا 'اور "تقفو ہ "قفو سے ہے جس کے معنی ہیں ایک چیز کا دو سری کے پیچھے آنا۔

ترجمه: .... دو مجھے اپنے حال میں غور وفکر کرنے اور راحت کے

ساتھ بسرہ مند ہونے ہے وہ مصائب باز رکھتے ہیں جن کے پیچھے ان جیسے دو سرے مصائب لگاتار آرہے ہیں"۔

یعنی لگاتار مصائب و آفات کی یورش نے مجھے اپنا آپ بھلا دیا ہے' نہ کھانے پینے کا ہوش' نہ راحت و آرام کا خیال' ان مصائب کی وجہ سے شوریدہ حال ہوں۔

إذا ما أتتنى أزمة مدلهمة تحيط بنفسى من جميع جوانب

"ازمة": سختی اور قط - "مدلهمة": ادلهمام سے ہے جس کے معنی جس رات کا تاریک سیاہ ہوتا - "لیلة مدلهمه" کے معنی شب تا کہ ایعنی سیاہ رات -

ترجمہ: ..... دوجس وقت مجھ پر الی سخق آتی ہے جو اپنی تاریکی و دشواری میں انتا کو پینی ہوئی ہو اور وہ میرے نفس کو چارول طرف سے (اس طرح) گھیرلیتی ہے (کہ اس سے نگلنے کے لئے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں) (اس کی جزاء اگلے شعرمیں ہے)"۔

تطلبت هل من ناصر أو مساعد
ألوذُ به من خوف سوء العواقب
لو ذاورلياذك معنى پناه لينا 'اس كے بعد "من "كا استعال ايا ب
جيما كه آيت زيل ميں "اطعمهم" اور "آمنهم" كے بعد من كا استعال ہوا
ہو۔ ﴿الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ) ﴾
(جس نے ان كو بھوك ميں كھانے كو ديا اور خوف سے ان كو امن
ديا)۔

ترجمہ: ..... دوت میں ڈھونڈ تا ہوں کہ آیا کوئی ایسایار ومددگار ہے کہ جس کی پناہ لوں' تاکہ برے انجام کا خوف ٹل جائے' اور اندیشہ جاتا رہے؟"

فلست أرى إلا الحبيب محمداً رسول إله الخلق جَمّ المناقب حم المناقب: بهت زياده فضائل والے -جموم: كنويس ميں بإنى كا زياده ہونا۔

نرجمہ: ..... دوپس میں نہیں دیکھائٹی کو سوائے اس محبوب کے ' جن کا نام مبارک حضرت محمد ﷺ ہے ' جو حق تعالیٰ شانہ کے رسول ہیں ' اور جن کے فضائل ومناقب بے شار ہیں''۔

فائدہ: ..... اس شعر میں تخلص ہے ' یعنی مقصو د کی طرف انقال کرنا' اور اصل مدعا کا اظہار کرنا۔

ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كلّ تائب

اعتصام: چنگل مارنا مضبوط بکرنا کر ابه: (بضم کاف) غم واندوه مکروب: غمز ده عمره: اس کے اصل معنی بیں پانی کا زیاده مونا اور اس میں ؤوب جانا بعد ازاں اس کو سختی کے معنی میں نقل کرلیا گیا 'چنانچہ عمرات الموت: موت کی سختیاں ۔ انتحاع: پانی اور چاره کی تلاش میں جانا ۔ منتجع: جائے طلب ۔

ترجمہ: ..... ''الیی پریشانی کے عالم میں مجھے کوئی سمار انظر نہیں آنا' سوائے آنخضرت ﷺ کے 'جو ہر سختی اور مصیبت میں غمز دہ کے چنگل مارنے کی جگہ ہیں' اور جو ہر توبہ کرنے والے کے لئے مغفرت طلب کرنے

کی جگہ ہیں"۔

اور اس شعرین اس آیت شریفه کے مضمون کی طرف اشارہ ہے:

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك
فاستغفر و الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا
الله تو ابا رحیمان (الناء: ۱۲)

ترجمہ: ..... "اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول (ﷺ ) بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ تبول کرنے والا 'رحمت کرنے والا پاتے "۔

اللہ تعالیٰ کو توبہ تبول کرنے والا 'رحمت کرنے والا پاتے "۔

(بیان القرآن)

فائدہ: ..... آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کے بوجھ میں لدے ہوئے میں لدے ہوئے لوگوں کی جائے طلب ' لدے ہوئے کو الوں کی جائے طلب ' آخضرت ﷺ کی بارگاہ عالی ہے۔

فصل دوم

آنخفرت ﷺ کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت و منقبت کے بیان میں -

یعنی روز محشر میں آنخفرت علیہ کا شفاعت کبری کے مقام پر فائز ہوتا۔ جس کی تفصیل سیح بخاری وضیح مسلم میں مذکور ہے۔
مالاذ عباد الله ملجاً خسوف می مالاذ عباد الله ملجاً خسوف می افزا جاء یوم فیسے شسیب الذوائب ترجمہ: سیس آنخفرت تا ہے خدا تعالی کے بندوں کی جائے بناہ ہیں ' اور آپ تا ہی وہ جگہ ہیں جمال لوگ خوف کے وقت بھاگ کر بناہ لیں۔

جس وقت کہ وہ دن آئے گا کہ اس میں بال سفید ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کا دن ملحا حوفهم کی اضافت ادفیٰ طابست کی وجہ ہے ، اور اس شعرمیں اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے:

ر فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبان السماء منفطربه . پ (الزل: ۱۱-۱۸) ترجمه: ..... «سواگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کیے بچو کے جو بچوں کو بو ڈھاکر دے گا،جس میں آسان بھٹ جائے گا"۔ بچوں کو بو ڈھاکر دے گا،جس میں آسان بھٹ جائے گا"۔

إذا ما أتوا نوحاً وموسى وآدَما وقد هالهم أبصار تلك الصعائب صعائب: صعوبت كى جمع به بعنى دشوارى - صعائب: صعوبت كى جمع به بعنى دشوارى - ترجمه: ..... «جمل وقت كه الله تعالى كے بندے حضرت نوح وضرت موى اور حضرت آدم (عليم السلام) كى خدمت ميں حاضر ہوں گے اس حالت ميں كہ قيامت كے دن كى سختوں كے دكھنے نے ان كو خوف اور گھبراہٹ ميں جہتا كر دكھا ہوگا"۔

ف ما کان یغنی عنهم عند هذه نبی ولم یظف سره مورد می بالمارب مایعنی عنهم کے معنی ہیں ان کو نفع نہیں دے گا۔ اظفار کے معنی کامیابی دینا۔ مآر ب (راء کے ضمہ اور فتح کے ساتھ) کے معنی حاجت۔ ترجمہ: ..... دوان سختوں کے موقع پر ان کو کوئی نبی کام نہیں دے گا، اور ان کو کوئی نبی ان کے مطلوب میں کامیاب نہیں کرائے گا"۔

هناك رسول الله ينحو لربه شفي من المواهب غوك معنى قصد كرنا - ينحو: آپ الله قصد فرمائيس گے - ترجمہ: "اس وقت آخضرت الله الله الله على عاضرى كا قصد فرمائيس گے ، درال حاليكه آپ الله شفاعت كا اور بخشش كے دروازوں كے كھولنے كا ارادہ رکھتے ہوں گے " ۔

فيرجع مسروراً بنيل طِلابه أصاب من الرحمن أعلى المراتب

ترجمہ: "دلیں آنخفرت ﷺ اپنے مقصد شفاعت کو پاکر نمایت مسرور وشادمان واپس ہول گے 'جب کہ شفاعت کے ذرایعہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بارگاہ رب العزت سے نمایت اعلی مراتب حاصل کئے ہول گے "۔

فائدہ: ..... حضرت مصنف ﷺ نے جن اعلیٰ مراتب کی جانب اشارہ فرمایا ہے ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں 'ان میں سے بعض کا خلاصہ سے :

- منام اولاد آدم (علیه السلام) پر آنخضرت علی کی سیادت کا ظهور-
  - 🔾 تخضرت ﷺ كى رحمة للعالميني كاظهور -
- 🔾 مرخاص وعام كا آپ ﷺ كى مدح وثناميں رطب اللمان مونا۔
  - 🔾 انبیاء کرام علیم السلام کے لئے لائق رشک ہونان
  - 🔾 حق تعالی شانه کی مناجات خاصه سے سرفراز ہونا۔
- ایسے محامد اله کا القاء کیا جانا جو اولین و آخرین میں سے

مرف آپ ﷺ کا صدیں۔ اس خطاب کی لذت سے سرشار ہونا:

یا محمد! ارفع ر اُسك سل تعطه و اشفع تشفع. ترجمه: ...... "اے محر! بجدہ ہے سرافھاؤ' مانگو تہیں عطاکیا جائے گا'شفاعت کرو تہماری شفاعت قبول کی جائے گی''۔

صلى الله عليه وعلى جميع اخوانه من الانبياء وعلى آله واصحابه وازواجه واولاده واصهاره وانصاره واشياعه واتباعه اجمعين.

# فصل سوم

آنخضرت ﷺ کی نبوت کے دلائل کی ایک خاص نوع کے بیان میں اور وہ ہے انبیاء سابقین (علیم السلام) کا آنخضرت ﷺ کے وجود شریف کی بشارت دینا' اور اس جگہ آنخضرت ﷺ کے پاکیزہ نسب کی جانب بھی اشارہ ہے۔

وأشرف بيت من لُؤى بن غسالب
سلالة إسسماعيل والعرق نازع
سلاله: نجو لأنظامه - نزع: كينچاء و (بكسر العين): اصل و العالمة في المرة عنه العرق العرق العرق العرق العرق العرق و العرق العرق

الله کے جد اعلیٰ کا اسم گرای ہے۔

ترجمہ: ...... دو آخضرت ﷺ ، حضرت اساعیل الله کی نسل کا خلاصہ ہیں اور جرانی شاخ کو اپنی طرف کھینچی ہے ، یعنی بیٹا باپ کے مشابہ ہواکر تا ہے ، اور آخضرت ﷺ کا گھرانہ (بنوہاشم) لوی بن غالب کی اولاد میں شریف ترین قبیلہ ہے "۔

اس شعر میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتہ نے حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے باس آگر بشارت دی کہ تیرے بیٹے کی اولاد میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہو گا (اور وہ آنخضرت ﷺ ہیں)

نیز صحیح مسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أن الله اصطفی كنانة من ولد اسمعیل، ، و اصطفی قریش من قریش بی هاشم، و اصطفی من بی هاشم.

(مشكوة ص ١١٥ - بابفضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه)

ترجمہ: ..... "ب شک اللہ تعالی نے حضرت اساعیل ( الله فی ) کی اولاد میں سے تریش کو چن اولاد میں سے قریش کو چن لیا اور تریش میں سے جھے کو لیا اور بنو ہاشم میں سے جھے کو چن لیا "اور بنو ہاشم میں سے جھے کو چن لیا "۔

بشارة عيسى والذى عنه عبروا بشدة بأس بالضحوك المحارب ضحوك اورضحاك: (أس كم ) مشور بادثاه كانام بي بوكثرت

فوعات مي ضرب المثل --

ترجمہ: ..... " أخضرت علي حضرت علي الله كى بشارت كا مصداق بيں اور آپ علي وه نبى بين الله ك مصداق بيں اور آپ علي وه نبى بين جن كو انبياء كزشته عليم السلام نے كرت جماد (وكثرت جممم) كے سبب ضحوك كے نام سے ياد فرما يا ہے "۔

اس شعر ميں اس آيت شريفہ كى طرف اشارہ ہے:

و مبشر ابر سو ل یاتی من بعدی اسمه احمد (الفف: ٢) ترجمه : ..... «حضرت عیلی (علی نبینا وعلیه الصلاة و السلام) فی بینا اسرائیل سے فرمایا کہ میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری سانے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے 'ان کا نام نامی احمد ہے "۔ (صلی الله علیه وسلم)

نیز اس شعر میں اس قصد کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں دو صَحُو ك (ہنس كھ) نام كے آیك نبی پیدا ہوں گے ۔ (اور وہ آنخضرت علیہ ہیں)۔

فائدہ: ..... گزشتہ انبیاء علیم السلام نے آمخفرت ﷺ کو دو مورک، کے نام سے یاد فرمایا، یا توکٹرت جماد اور شدت قال کی وجہ سے ، جیسا کہ حفرت مصنف ﷺ نے فرمایا: یاکٹرت جمہم کی بنا پر، جیسا کہ اس ناکارہ نے عرض کیا، ہولناک لڑائی میں نہ گھبرانا اور قلب میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا نہ ہونا، انتائی قوت قلب اور تعلق مع اللہ کی دلیل ہے۔ ای طرح گوناگوں مشکلات میں بھی لبوں پر مسکر اہم کا کھیلنافارق عادت کمال ہے۔

ومن أخسروا عنه بأن ليس خُلقه بفظ وفي الأسواق ليس بصاحب

صاحب: شور مچانے والا صحب: شور مجانا 'فظ: تندخ آدمی ' اج -

ترجمہ: ..... " آنخفرت ﷺ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں گزشتہ انبیاء کرام علیم السلام نے یہ خبر دی تھی کہ آپ ﷺ تندخو' بر مزاج نہیں ہوں گے 'اور نہ بازاروں میں شوروغوغاکرنے والے "۔

اس شعر میں حدیث داری کی طرف اشارہ ہے کہ توریت میں آنخفرت ﷺ کے اوصاف میں مذکور ہے کہ:

(ليس بفظ و لا غليظ و لا صحاب في الاسواق)

ترجمہ : ..... دولین آپ ﷺ سخت مزاج ' تند خو نہیں اور نہ بازاروں میں شور مجانے والے "۔

فائدہ: ..... آنخضرت ﷺ کی نرم خوئی ' خنک مزاجی اور سبک روحی وہ معجزہ نبوت ہے جس نے پورے عالم کو گرویدہ بنا لیا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی شمادت دی ہے:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ الله لَنتَ لَهُمَ ، ولو كنتَ فَطَّا عَلَيْطُ القلب لا نفضو ا من حولك ، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر . ﴾

(آل عران '۱۵۹)

ترجمہ: ..... "پس فداکی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے ' اور اُگر آپ تند فو سخت طبعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے فاص فاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے "۔

یں حن اخلاق کی ہی تلوار تھی جس نے آپ علی کے سامنے عرب

وعجم كو سرتكول كر ديا اور حضرت فاروق اعظم 'خالد بن وليد اور عمرو بن العاص (رضى الله عنهم) جيسے سور ماؤل كو آپ الله كا عاشق زار اور غلام به رام بنا ديا۔ صدق الله العظيم: انك لعلى خلق عظيم.

ودع عند بناءه عند بناءه محكة بيتًا في الرغائب الرغائب رغيبه: بهت ماعطيه 'جع رغائب -

ترجمہ: ..... دو آنخطرت علیہ حضرت ابر اہیم علیہ کی اس وعاکے مصداق ہیں جو انہوں نے مکہ مکر مہ میں خانہ کعبہ کی تغییر کرتے ہوئے فرمائی تھی 'جس خانہ کعبہ کے ذریعہ بہت سے انعامات وعطیات حاصل کئے جاتے ہیں''۔

اس شعريس اس آيت شريفه كے مضمون كى طرف اشاره ہے:
﴿ واذ يرفع ابر اهيم القو اعد من البيت
و اسماعيل – الى قوله – ربنا و ابعث فيهم رسولا
منهم يتلو ا عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب
و الحكمة ويز كيهم ، انك انت العزيز الحكيم
﴿ (البقره: ١٢٤-١٢٩)

مرجمہ: ..... "اور جب کہ افعار ہے سے ابر اہیم علیے دیواری خانہ
کعبہ کی اور اساعیل علیے بھی (اور سے کتے جاتے سے کہ ) اے ہمارے
پروردگار! ہم سے قبول فرمائے بلاشبہ آپ خوب سنے والے ہیں '
جانے والے ہیں ۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا اور زیادہ
مطبع بنا لیجے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجے جو
آپ کی مطبع ہو اور ہم کو ہمارے جج کے احکام بھی بتلا دیجے اور

ہمارے حال پر توجہ رکھے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے ' مربانی کرنے والے ' اے ہمارے پرور دگار اور اس ہماعت کے اندر ان ہی میں کا ایک ایما پیغیر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آپیش پڑھ پڑھ کر سایا کہیں ' اور ان کو کتاب کی اور خوش فنی کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں ' بلاشبہ آپ ہی ہیں عالب القدر ق ' کامل الا نظام '' ۔ (بیان القرآن)

# فصل جہار م

آنخضرت علی نبوت کے دلائل کی ایک اور نوع کے بیان میں اور وہ ہے آنخضرت علی کے اخلاق و شائل میں غور کرتا کہ به اخلاق و شائل میں غور کرتا کہ به اخلاق و اوصاف مجموعی طور پر نبی برحق کے سواکسی کو قطعا حاصل نہیں ہو کتے ' اگر چہ الگ الگ طور پر بیہ اوصاف انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ مخصوص نہ ہوں ' بلکہ دو سروں میں بھی پائے جا سکتے ہوں ۔ مثلا اعتدال خلقت ' فصاحت زبان ' لوگوں کو نفع پہنچانا ' سخاوت ' علوئے ہمت ' شجاعت اور عفوو حلم ' زبد ' وغیرہ ۔

جميل المحيّا أبيض الوجه ربعة جليل كراديس أزجّ الحرواجب

محیا: آدمی کا چرہ - ربعہ: میانہ قد کا آدمی جونہ زیادہ لمباہو'نہ پہت قد 'ازج: زجج سے ہے'جس کے معنی پکوں کا باریک اور دراز ہونا۔

كراديس: كردوس كى جمع ب،جس كے معنى بيں بديوں كے

-41

ترجمہ: ..... " انخضرت عللے کا چرہ انور صاحب جمال ہے 'رنگ

خیدی ماکل 'قد مبارک میانہ ' جو ڑکی ہڑیوں کے سرے پر گوشت ' اور قوی ومضبوط ' ابروے مبارک باریک دراز اور کماندار '' ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

> صبيح مليح أدعج العين أشكل فصيح له الأعجام ليس بشائب

ا دعج: جس کی پتلیاں گری سیاہ ہوں ' اشکل العین: جس کی پتکھوں کی سفیدی میں کسی قدر سرخی ہو۔ اعجمت الکلام کے معنی کلام کو عجمی بنا دینا ' یمال مراد ہے وضاحت کو ترک کر دینا۔

ترجمہ: ..... وہ آنخفرت ﷺ خوبصورت تھے ' آپ ﷺ کے حسن میں صباحت و ملاحت تھی ' آنخفرت ﷺ کی بتلیوں کی سیابی نمایت گری تھی ' اور آپ ﷺ کی آمیزش تھی ' اور آپ ﷺ کی آمیزش تھی ' اور آپ ﷺ نمایت فصیح البیان تھے ' کلام مبارک میں بھی کوئی ہلکا لفظ استعال نمیں ہو آ تھا'' ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

وأحسن خلق الله خلقًا وخلِقةً وأخسس عند النوائب

ترجمہ: ..... دو آنخضرت علیہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوش اخلاق میں سب سے زیادہ خوش اخلاق میں اور مصائب و تکالیف میں لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پنچانے والے ہیں "۔

وأجسود خلق الله صدرًا ونائلا وأبسطهم كسفًا على كل طالب

toobaa-elibrary.blogspot.com

نیل کے معنی پانا' اور عطیہ کو نائل کہتے ہیں 'یمال فاعل بمعنی مفول ہے 'جیسا کہ عیشة راضیة میں کما جاتا ہے۔

ترجمہ: ..... دو آنخضرت ﷺ خلق خدا میں سب سے زیادہ دل کے سخی اور فیاضی کے ساتھ عطاکرنے والے اور ہرسوال کرنے والے کے لئے سب سے زیادہ کشادہ ہاتھ والے ہیں"۔

وأعظم حر للمعالى نهوضه إلى المجد سام للعظائم خاطب

حر: آزاد' جوال مرد - معالى: معلاق كى جمع بمعنى بلندى' قدر ومنزلت -عظائم: عظيمه كى جمع' بمعنى مرتبه بلند -

ترجمہ: ..... وو آنخفرت ﷺ سب سے بوے جوانمرد ہیں 'جن کی ہمت بلندیوں کی طرف پرواز کرتی ہے 'بزرگی کی آخری انتا تک ترقی کرنے والے ہیں 'اور فوق العادت عظیم کارناموں کاعزم رکھنے والے ہیں''۔

ترى أشبع الفرسان لاذ بظهره إذا احمر بأس في بئيس المواجب

عذاب بئیس: سخت عذاب - احمّر الباس: لرُ الى كاسخت ہونا -مو احب: لوگوں كے گرنے كى جگهيں ، قتل گاہيں -

ترجمہ: ..... دوجب سخت معرکوں میں لڑائی ہولناک تیزی اختیار کر لے تو شہواروں میں سب سے زیادہ بمادر اور دلیر شخص بھی آنخضرت کی ہے۔ کی ہیت بناہی حاصل کرتا ہوانظر آئے گا''۔

فا کدہ: .... بمادروں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑائی کے دوران ان کے اردگرد مضبوط اور بمادر لوگ ہوں تاکہ مشکل وقت میں ان سے مدد مل سکے۔ وآذاه قوم من سفاهة عقلهم ولم يتهبسوا من دينه بمذاهب فسما زال يدعو ربه لهداهم وإن كان قد قاسى أشد المتاعب

ترجمہ: ..... دو کچھ لوگوں نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے آپ ﷺ کو ایڈائیں دیں ' اور آپ ﷺ کے دین کا راستہ افتیار نہیں کیا ' لیکن آنخضرت ﷺ سخت تکلیفیں ہر داشت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے ''۔

ان دو شعرول میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ کفار آنخفرت ﷺ پر پھر برسارے تھے:

"اللهم اهدقومي فانهم لايعلمو ن . "

ترجمہ : ..... " یا اللہ! میری قوم کو ہدایت عطا فرما' یہ لوگ جانے نہیں''۔

وما زال یعفو قادراً عن مسیئهم
کها کان منه عند جبذة جاذب
حبذ کے معنی کھنچنا 'بعض نے کما کہ نہ جذب کا مقلوب ہے۔
ترجمہ: ..... دو آنخفرت علیہ ان میں کے برائی کرنے والوں کو بھشہ

مرجمہ: .....را حضرت علی ان میں نے برای کرتے والوں لوجیت معاف فرماتے رہے ' حالانکہ آپ علی انقام لینے پر قادر تھ ' جیسا کہ آخضرت علی ہے ۔ یہ قصہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب ایک دیماتی نے آخضرت علی کی روائے مبارک کھینجی تھی ''۔

اس شعرمیں حفرت انس ﷺ کی اس مدیث کی طرف اثار ، ہے کہ ایک اعرابی نے آنخفرت ﷺ کی روائے مبارک ' آنخفرت ﷺ کے پس

پشت سے اس قدر مینی کہ آنخفرت علی کے شانہ مبارک میں اس کے مینی سے نشان پڑ گئے 'اس پر آنخفرت علی نے نشان پڑ گئے 'اس پر آنخفرت علی نے نشان پڑ گئے 'اس پر آنخفرت علی نے نمبر فرمایا اور اس کو پھو عطا فرمایا ۔ (می بناری وسلم - ملکوز می ۱۵۸)

وما زال طول العمر لله معرضاً عن البسط فى الدنيا وعيش المرازب المرازب: مرزبان كى جمع ب مرزبان: فارى زبان كالفظ ب جم كو عربي مين منتقل كرليا كيا "شهوار" بهادر" قوم كا چوبدرى " بادشاه سے يحے كا حاكم -

ترجمہ: ..... وو آنخفرت ﷺ ساری عمر بیشہ دنیا میں خوش عیشی اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے محض رضائے اللی کے لئے کنارہ کش رہا

ئے"۔ بدیع کے مال فی المعالی فی المراء یکون له مسشسلا ولا بمقسارب

ترجمہ: ..... ''آپ ﷺ کا کمال تمام اوصاف میں بے مثال تھا' پس کوئی شخص آپ ﷺ کا ہم مثل تو کیا ہوتا'کوئی شخص آپ ﷺ کے قریب بھی نہیں پہنچا''۔

اس شعر میں بدیع اور معانی کو جمع کرنا ایمام تطبیق ہے اور یہ شعر چوتھی فصل کا آخری شعرہے ' اور '' بدیع کمال'' کا لفظ اس کلام کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے ' اور بیہ بنز لہ نتیجہ کے ہے۔

## فصل پنجم

### دلائل نبوت کی ایک اور نوع کے بیان میں

اور وہ یہ کہ اس میں غور کیا جائے کہ آخضرت کے گئے کی تشریف آوری سے پہلے عرب وعجم کا کیا حال تھا؟ اور ان کے عادات وفداہب کی کیا کیفیت تھی؟ معمولی عقل وفہم سے بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ لطف فداوندی نے آپ سی کے معوث فرماکر ان رسوم وعادات اور حالات کو مدل ڈالنے کا فیصلہ فرمالیا ہے۔

پر آخضرت ﷺ کے اور ال پر غور کیا جائے کہ آپ ﷺ ای مض تھ 'اہل علم سے میل جول اور ان کے ساتھ ہم نشینی کابھی اتفاق نہیں ہوا تھا' اور نبوت سے پہلے آپ ﷺ کا امانت ودیانت میں شرہ تھا' یہ تمام امور آخضرت ﷺ کے دعوائے نبوت کی سچائی پر دلیل ہیں۔

پراس پر غور کیا جائے کہ آنخفرت علیہ نے امر ملت کی باحسن وجوہ اصلاح فرمائی ' یہ استدلال اس کے مشابہ ہے کہ جو فخص عادل بادشاہ کی عدالت کو جانتا ہو وہ اگر یہ دیکھے کہ اس کی رعایا نے نساد کا راستہ افتیار کر رکھا ہے تو وہ یفین کرلے گا کہ بادشاہ یفیناً زجر ومنع کرے گا۔ اور ان لوگوں کے سربر ایک ایبا حاکم مقرر کے گاجو ان کی عادات ورسوم کو تبدیل کر ذالے 'کوئی فخص دعویٰ کرے کہ میں طبیب ہوں ' اور وہ کی مرض کا علاج کرے اور لوگ اس کے علاج سے شفا پائیں تو یفین کے ساتھ معلوم علاج کرے اور لوگ اس کے علاج سے شفا پائیں تو یفین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ اینے دعوائے طبابت میں سچا ہے۔

أتانا مقيم الدين من بعد فترة وتحريف أديان وطول مشاغب

toobaa-elibrary.blogspot.com

فترة: (لغوى معنى) "ستى (اور اصطلاح ميں) دو پينمبرول كے در ميان كا زمانه -مشاغب: شغب كى جمع: فتنه و تباہى كا بريا ہونا-

مرجمہ : ..... دو آنخفرت علیہ تشریف لائے ہمارے پاس ، در انحالیکہ آپ علیہ دین کو سیدھا کرنے والے ہیں ' بعد اس کے کہ رسولوں کا سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے اس میں سستی آگئی تھی ' اور ادیان وخدا ہب میں تحریف و تبدیلی آچکی تھی ' اور بے شار فتنہ و فساد بر پا ہو تھے ''۔

اس شعر میں اس کلمہ کی طرف اشارہ ہے جو آنخضرت ﷺ کے حق میں کتب سابقہ میں ذکر کیا گیا ہے:

ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاً بان يقولو الا الله الا الله . (رواه البعارى - محكوة ص ١٥٢)

ترجمه : ..... "اور برگز قبض نهيں كرے كا الله تعالى آپ عليه كو، ياں تك كه سيدهاكر ديں ملت كى كجى كو، بليں طور كه وه "لا اله الا الله "كے قائل ہو جائيں" -

فيا ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثالب

وحیم: ثقل 'بوجھل -مثالب: واحد مثلبة 'عیب ' نقصان -مرجمہ: ..... ' وہیں وائے ہلاکت اس قوم کے لئے جو اپنے پر ور دگار کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں ' آور ان میں بہت سے گھناؤنے نقائص اور عیب یائے جاتے ہیں''۔

> اس شعر میں مشرکین عرب کی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ toobaa- elibrary.blogspot.com

ودینہم مسایفست رون بر أیہم کتحریم حام واختراع السوائب حامی: مانڈ 'جس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔سوائب: (سائبہ کی جمع) 'جس ناقہ کو بتوں کی نذر کے لئے آزاد کر دیا جاتا تھا۔

ترجمہ: ..... '' ان مشرکوں کا دین وہ چیزیں ہیں جن کو وحی اللی کی سند کے بغیر محض اپنی عقل سے گھڑ لیتے ہیں 'جیسے حامی کو حرام قرار دیتا' اور بتوں کی نذر کے لئے سانڈ نیوں کو چھوڑ دیتا''۔

ويا ويل قـوم حـرقـوا دين ربهم وأفـتـوا بمصنوع لحفظ المناصب

ترجمہ: ..... ''اور وائے ہلاکت اس قوم کی جنہوں نے اپنے رب کے دین کو بدل ڈالا' اور اپنے منصب وریاست کی حفاظت کیلئے خود ساختہ فتوے جاری کئے''۔

> سے یہودیوں کے حال کی طرف اثارہ ہے۔ ویا ویل من أطری بوصف نبیہ فیسماہ رب الخلق إطراء خائب اطراء: کی کی تعریف میں مالغہ کرنا۔

ترجمہ: ..... "اور وائے ہلاکت ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نبی کی تعریف میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اس کا نام "پرور دگار عالم" رکھ دیا ' اور سے مبالغہ ایبا تھا کہ جس کا قصد کرنے والا نا مراد ہے "۔ سے شعر نصار کی کے حال کی طرف اشار ہ ہے۔ ویا ویل قدوم قد أبار نفوسهم تکلف تنزویت و حب الملاعب بوار: بفتح باء، بلاکت کما جاتا ہے بار فلان یعنی فلال مخص بلاک موا۔ ابار ہ اللہ لیحنی اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا۔

زاو ق: اہل مدینہ کی لغت میں سیماب کو کہتے ہیں' اور تزویق: آراستہ کرنا' منقش کرنا' ہرمنقش کومزو ق کہتے ہیں۔

ترجمہ: ..... دواور وائے ہلاکت اس قوم کی کہ ہلاک کر دیا ان کے نفوس کو زیب وزینت کے تکلف نے 'اور کھیل کو دکی محبت نے ''۔
اس شعر میں شامان مجم اور ان کے رئیسوں کے حال کی طرف اشارہ

ويا ويل قوم قد أخف عقولهم تجبر كسرى واصطلام الضرائب

احف: کم عقل اور خفیف العقل کر دیا۔ اصطلام: جر اکھاڑ دیا۔ ضر ائب: جمع ہے ضریبہ کی اور ضریبہ 'فعیلة کے وزن پر مفعول کے معنی میں۔ یعنی وہ نیکس جو غلام پر مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آقاکو بیہ مقررہ نیکس پابندی سے اداکر تاہے۔

ترجمہ: ..... "اور وائے ہلاکت اس قوم کی جن کی عقلوں کو کسریٰ کے تکبر نے بکار کر دیا اور خراج اور نیکس نے ان کی روحوں کو پیخ وبن سے اکھا ڑیمینکا"۔

یہ رعایائے عجم کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو بادشاہوں کے ظلم سے یا مال ہورہے تھے۔ فأدركهم في ذاك رحمة ربنا وقد أوجبوا منه أشد المعاتب

معتبه: آء کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ 'غمہ کرنا۔

ترجمہ: ..... دوپس اس حالت میں ہمارے پروردگار کی رحمت نے ان کی دستگیری فرمائی حالانکہ وہ حق تعالی شانہ کی جانب سے سخت ترین غصہ کے متحق ہورہے تھے"۔

> فأرسل من عليا قريش نبيه ولم يك فيما قد بلوه بكاذب بلاء، ابلاء، ابتلاء، آزاناً

ترجمہ: ..... ووپس اللہ تعالی نے قریش کے بلند ترین قبیلہ سے اپنے بی علیہ کو بھیجا' اور خود قریش کے امتحان کے مطابق آپ علیہ غلط اور خلاف واقعہ بات کہنے والے نہیں تھ''۔

ومن قبل هذا لم يخالط مدارس اليهود ولم يقرأ لهم خط كاتب

ترجمہ: ..... دواور آنخفرت علیہ دعوائے نبوت سے قبل نہ تو کھی یہودیوں کی سمی تعلیم گاہ میں تشریف لے گئے تھے 'اور نہ ان کے کسی پڑھے کھے آدمی کی تحریر کو کھی پڑھا تھا''۔

فأوضح منهاج الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب

ترجمہ: ..... دوپس آنخضرت ﷺ نے ہراس مخض کے لئے راہ ہدایت کو واضح کر دیا جو ہدایت کا طالب ہو' اور ہروہ مخض جو امور خیر کی

رغبت ركمة بو اس كوادكام وين عماكر احمان فرمايا"-وأخرب عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدى المحاسب

رجمہ: مرحمہ نے المخفرت بھٹے نے ان کو آسان کی پیدائش کی ابتدا ہے آگا، فربایا اور قیامت کے دن صاب لینے والے پرورد گار کے سامنے کر اہونا کر اہونا کو اللہ تعالی کے سامنے صاب کے لئے کھڑا ہونا واقعی بڑے خوف کی بات ہے "-

اس شعری اس آیت کریم کی طرف اشارہ ہے:

﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان . ﴾ (الرطن: ٢٦) ترجمه: ..... "اور جو فخص الني رب كے سامنے كمر الهونے سے ورا'اس كے لئے دو جنتن ہيں"۔

نیز اس شعر میں مبدا ومعاد کے حال کو جمع کر دیا ہے کہ آمخضرت نے نے لوگوں کو مبدا ومعاد سے آگاہ فرمایا۔

وعن حکم رب العرش فیما یعنهم
وعن حکم رب العرش فیما یعنهم
وعن حِکم تُروی بحکم التجارب
بعنهم: عنن ہے ہے ،جس کے معنی ہیں خرکا پیش آنا۔
ترجمہ: ..... "اور آنخفرت ﷺ نے ان کو خردی رب العرش کے فرمان کی ان تمام امور میں جو لوگوں کو پیش آتے سے 'اور ان حکموں کی جو تجابوں کی روے نقل کے جاتے ہے ''۔

اس شعریں اس طرف اشارہ ہے کہ آنخفرت عظام نے دوعلموں کا میں تلقین فرمائی ' ایک علم احکام ' دو سرا حکتوں کا علم ' اول تو ظا ہرہے۔

اور دو سرے علم کی مثال جیسے تدبیر منزل کی مصلحین 'اور علم اخلاق 'اور بعض کھانوں کے خواص وغیرہ ۔ اور بید دو سراعلم بھی تجربہ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ (لیکن آنخضرت ﷺ کو دونوں علم وحی کے ذریعہ سے حاصل ہوئے )۔

وأبطل أصناف الخنى وأبادها وأصناف بغى للعقوبة جالب

حنا: بے ہورہ باتیں 'اور یہاں ناشائت اقوال وافعال مراد ہیں۔ اباد: لیعنی ہلاک کر دیا 'مٹا دیا۔

ترجمہ: ..... ''اور آنخضرت ﷺ نے ہر قتم کی بے ہودگی کو مٹا ڈالا ' اور درہم برہم کر ڈالا - نیز ہر نوع کے ظلم کو مٹا ڈالا جو کہ اللہ تعالیٰ کے قہر وسزا کامستوجب تھا''۔

اس شعرمیں اس مدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ ظلم سے بڑھ کر عذاب اللی کو تھینچنے والا نہیں ۔خنا میں ان امراض نفیانیہ کی طرف اشارہ ہے جو نفس شہوانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ، یعنی وہ امراض جو نفس کی درندگی سے رونما ہوتے ہیں ۔

وبشر من أعطى الرسول قياده بجنة تنعيم وحسور كسواعب

قیاد: اونٹ کی ممار 'جس سے اس کو کینے ہیں -

ترجمہ: ..... ''اور جس فخص نے اپنی ممار رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیدی اور آپ ﷺ نے نعت میں دیدی اور آپ ﷺ نے نعت جنت اور دوشیزہ حور ان بہشتی کی خوشخبری دی''۔

و أوعد من يأبى عسب ادة ربه عقوبة نيران وعيشة قاطب عقوبة نيران وعيشة قاطب قاطب قاطب قاطب: قطوب ہے ،جس كے معنى بيں ترش روكرنا ترجمہ : ..... «اور جو فض اپنے پرور دگاركى عبادت ہے سرتابی کرتا ہے اس كو دوزخ كى سزاسے دُرايا اور اليكى زندگى سے جو ترش روكر ركى "۔

اس شعرین اس آیت کریم کے مضمون کی طرف اشارہ ہے:

﴿ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشر هُ یَو م القیمة اعمی ﴿ (لا: ۱۲۲)

ترجمہ: ..... دوجس مخض نے میری یادے منہ موڑا' اس کے لئے کئی زندگی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے"۔

فی زندگی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے"۔

فی انجی به من شاء منا نجساته فی اندوادب فلتندبه شر النوادب

ترجمہ: .....دوپ حق تعالی نے ہم میں سے جس فخص کی نجات کا ارادہ فرمایا اس کو آنخضرت علیہ کے ذریعہ نجات عطا فرمائی (کہ اس کو آنخضرت علیہ کی پیروی کی توفیق بخشی ) اور جو فخص (آب الیہ کی اطاعت سے سرتابی کرکے ) محروم اور نا مراد رہا وہ لائق ماتم ہے 'اس پر بد ترین نوحہ کرنے والیوں کو نوحہ کرنا چاہئے"۔

فائدہ: ..... اس شعر میں اشارہ فرمایا کہ سعادت و شقاوت کی اصل علم میں مثبت وارادہ ازلیہ ہے ' اور اس کا ظاہری سبب آنخضرت ﷺ کی اطاعت یا ترک اطاعت ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فاشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء "هناك برائب

کما جاتا ہے "ر ابنی فلان "جب کہ اس کی جانب سے تہیں الی چیز پیش آئے جو تمہارے لئے کھٹک پیداکرے اور تم اس کو مکر وہ اور ناپندیدہ سمجھو۔

ترجمہ: ..... دوپس میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آنخفرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں 'یہاں ایسی کوئی چیز نہیں جو کسی قتم کے شبہ میں ڈالے "۔ (یعنی آنخفرت ﷺ کا رسول برحق ہونا شک وارتیاب سے بالا ترہے۔)

وقد كان نور الله فينا لمهتد وصمصام تدمير على كل ناكب

صمصام: کاشنے والی تلوار 'جو واپس نہ لوٹے ۔ ناکب: تھم عدولی کرکے ایک طرف کو ہٹ جانے والا۔

ترجمہ: ..... ''بلاشبہ آنخضرت ﷺ ہمارے درمیان راہ پانے والوں کے حق میں والوں کے حق میں عقوبت کی تیج برال ہیں''۔

یہ آخری دو شعر فصل کے خاتمہ پر دلالت کرتے ہیں 'اور پوری فصل کاگویا نتیجہ ہیں۔

## فصل عثم

#### ولائل نبوت کی ایک نوع کے بیان میں

اور وہ سے کہ آ مخضرت ﷺ کی شریعت میں غور و فکر کیا جائے تو صاف نظر آجائے گاکہ بوری شریعت میں عبادات کو ٹھیک ٹھیک اداکرنے کی رہنائی ہے 'جو محکوق کے زمہ خالق کا حق ہے ۔ نیز نفوس کو اخلاق فا ملہ ك مات آرات كرنے كى رہنمائى ب ' نيز تد بير منزل اور سياست مدنيے كى وعوت ہے ' پس سے شریعت عقائد وعبادات ' اخلاق فاضلہ ' معاملات ومعاشرت اور ساسات کی جامع ہے اگویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بالانے میں ایک انسان کو اپنی بوری زندگی میں جن جن امور کی حاجت پی آتی ہے شریعت محمد علیہ ان تمام امور میں اس کی راہنمائی کی کفیل ے ۔ اور ان تمام امور کے لئے الی اوضاع اور صورتیں اور ایسے اصول وضوابط مقرر فرمائے مجئے ہیں جن سے زیادہ بمتر اور محکم اصول وضوابط کا تصوری ممکن سیں ' پس جو فخص شریعت کی جامعیت اور اس کے اصول و فروع کے محکم نظام پر غور کرے گاوہ بالبداہت اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس شریعت کے لانے والے (آنخفرت علق ) بلاشبہ نبی برحق ہیں 'کیونکہ شریعت محرب على كى بيد جامعيت اور اس كابيد نظام محكم عقل انساني كى اخراع بركز نميں ہو سكتا 'بلكہ يہ شريعت اس مالك الملك كى تازل كر دہ ہے جو انانی نظرت کا خالق ومالک ہے ' اور وہ انانی فطرق کی سعادت و شقاوت اور اس کے تمام لوازم و ضروریات کے جانے والا ہے۔ اور اس استدلال کی مثال ایس ہے آگر کوئی مخص میہوید کی کتاب

toobaa- elibrary.blogspot.com

يرجع تواس كو يقين موجائے كاكه اس كتاب كامصنف علم نحويس كامل

ہے' اور بو مخص رہوان متنہی پڑھے وہ جان لے گا کہ یہ مخص فن شع کوئی میں کامل ہے' اور بو مخص شخ ہو علی ابن بینا کی کتاب '' قانون'' پڑھے اے معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کامصنف علم طب کا ما ہرہے۔ اس طرح بو مخص آنخضرت ہالے کی لائی ہوئی شریعت کی تفصلات پر فور کرے اس کو اس ا مرمیں کوئی شک وشبہ نہیں رہے گا کہ مقاصد تشریع کا اصاطہ ان علوم کے بغیر ممکن نہیں جو شریعت محدید ہالے کے ذریعہ عطا کئے گئے ہیں' اور ہے کہ ان علوم کے لانے والا بلاشبہ نمی برحق ہے جس نے محض اپنی عمل سے یہ تمام چیزیں اختراع نہیں کیں 'بلکہ وحی اللی سے ان علوم کو اخذ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وأقوى دليل عند من تم عسقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب شرب: (به كرشين) پإني كاحمه

ترجمہ: ..... دجس فض کی عقل کامل ہو' اس کے زریک آخضرت ﷺ کی نبوت پر سب سے محکم اور مضبوط دلیل ہے ہے کہ حدود شرعیہ کا پانی تمام بر ننول کے پانیوں میں سب سے زیادہ پاک اور صاف ہے''۔

تواطی عقول فی سلامة فکرة علی کل مایایاتی به من مطالب تواطی: باجم منن ہونا۔

ترجمہ: ..... ''سلامت فکر کی حالت میں تمام عقول سلیمہ اس پر متنق ہیں کہ شریعت کے لائے ہوئے احکام لائق ستائش ہیں کہ جس موقع پر جو حکم دیا گیا' اس سے بہتر ممکن نہیں''۔

فا كده: ..... ان دو شعرول مين افاده فرمايا ہے كه عقل صحيح فيصله كرتى ہے كہ جس چزكى شريعت محريہ الله نے جو حد مقرر كر دى ہے اس ے بہتر اور اس سے پاکیزہ صورت حد امکان سے فارج ہے۔ اور سے کہ تمام عقول سلیمہ اس پر متفق ہیں کہ جس موقع پر جو تھم دیا گیا ہے اس سے بهتر تھم ممکن نہیں ۔ خدانخوات اگر کسی کی عقل نارسا شریعت کے کسی تھم میں ادنیٰ سے ادنیٰ نقص بھی محسوس کرتی ہو تو ہے اس کے فتور عقل کی علامت ہے 'جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی صحت و سقم کے پہانے کا ایک بیانہ مقرر فرمایا ہے جس سے اس چیز کاضیح ہونایا غلط ہونا' اور کامل ہونا یا نا تص ہونا معلوم کیا جاسکتا ہے 'اس طرح عقل کے کامل یا نا تص ہونے کے پیچانے کا بیانہ شریعت خداوندی ہے 'جو آمخضرت علیہ کے دراجہ بندوں کو عطاکی گئی ۔ جو عقل اس پیانے پر بوری انرتی ہو وہ عقل سیج اور عقل سلیم کہلانے کی مشخق ہے ' اور جس کی عقل کو شریعت کے کسی حکم میں نقص یا کجی نظر آئے ہے در حقیقت اس کی عقل کے نقص یا کجی کی علامت

سماحة شرع في رزانة شرعة وتحقيق حق في إشارة حاجب

سماحت: جوانمردی اور یمال سمولت مراد ہے۔ شرعه : (بکسوشین) اور شریعت: پانی میں اترنے کا گھاٹ اور حق تعالی شانه کا مقرر کرده راسته و زانت: آہشگی اور و قار و زین: صاحب و قار آدی۔

ترجمہ: ..... '' اور شریعت محدید ﷺ کی حقانیت پر قوی ترین دلیل اس شریعت میں رزانت وو قار کے باوجو دسمولت کا پایا جانا ہے''۔ یعنی شریعت سولت اور و قار دونوں کی جامع ہے ' چنانچہ اس میں نہ تو اتنی تسائل پیندی ہے کہ حد سے گزر جائے ' اور نہ یہ اتنی سخت ہے کہ اس کی تقییل دشوار ہو جائے۔ ''اور حق کو ثابت کرنا ہے اشارہ ابرو کے ذریعہ '' ۔ یعنی بہت سے باریک مطالب کی ' ملکے کھیکے الفاظ میں مجیب اطافت کے ساتھ تقریر فرمائی ہے۔

اس شعریس اس مدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا ہے کہ: "بعثت بالملّة السمحة البیضاً"

ترجمه: ..... "مجمع نهایت زم اور آسان ملت (شریعت) کے ساتھ مبعوث کیا گیاہے"۔ باتھ مبعوث کیا گیاہے"۔ نیز ایک دو سری حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ:

> "اوتيت جو امع الكلم" ترجمه: ...... "مجه جامع كلمات ديئ كئ بين"-

مكارم أخللق وإتمام نعمة نبسوة تأليف وسلطان غسالب

ترجمہ: ..... وفشریعت محربیہ (علی صاحبها الصلوات و التسلیمات) نے اعلی افلاق کی تعلیم دی اس کے ذریعہ انعام فداوندی کی تحیل ہوئی اور راہ حق کی رہنمائی ہوئی اور اس کے ذریعہ فلبہ وتسلط ہوا "۔

یعن آنخفرت ﷺ کا دین سیای غلبہ وتسلط کے ساتھ منضم ہے۔ اس شعرمیں اس مدیث کی طرف اشارہ ہے کہ: بعثت لاتمم حسن الاخلاق (وفي رواية مكارم الاخلاق)

(رواد فی الوطا و رواه احمد عن البی بریرة - ملکوة ص ۴۴۷) ترجمه : وجیس اس مقدر کے لئے مبعوث کیا کیا ہوب که عمده اختاق کی عمیل کروں " -

نیز اس طرف اشارہ ہے کہ آخضرت مظاف کی ملت کی خصوصیت سے ہے کہ اس میں شریعت اور خلافت و سلطنت کی جامعیت ہے -

> نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها من غرائب

ترجمہ: ..... دوہم حضرت مصطفیٰ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی دل کی مرائوں سے تعمدیق کرتے ہیں اور دین برحق مانے ہیں ان واضح دلائل کی بناء پر جن کا مجمنا عجیب فرحت انگیز اور ایمان افروز ہے"۔

اس شعری اس آیت شریفہ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے:

الاية (١٤:١١)

ترجمہ: ..... (وکیا مکر قرآن ایے فخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس (قرآن) کے ساتھ ایک گواہ تو اس میں موجود ہے 'اور ایک اس ہے پہلے (یعنی) موئی شاہلے کی کتاب ہے جو کہ (احکام بٹلانے کے اختیار سے) امام ہے اور زحمت ہے ۔ایے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں''۔(بیان القرآن)

بیر اشارہ ہے اس فصل کے تمام ہونے کی طرف۔

فا كده: ..... يعنى حق تعالى كالاكھ لاكھ شكر ہے كہ اس نے ہميں دل كى حمانيت كى حمرائيوں سے دين برحق كى تقديق نصيب فرمائى 'اور اس دين كى حمانيت پر ايسے دلائل واضحه قائم فرمائے كہ جن كى روشنى ميں ہم شرح صدر اور بر يقين كے ساتھ اس دين كو اس طرح دين برحق مانتے ہيں جيے دن كى روشنى ميں كى چيز كو سركى آئكھوں سے ديكھ كر مان ليا جائے 'اور ان دلائل واضحه كو بجھنے كى توفيق عطا فرما دينا عجيب كرشمہ لطف خداوندى ہے 'اگر اس ارحم الر احمين كى نظر عنايت اور جاذبہ لطف ہمارى دشكيرى نہ كرما تو ہمارى كيا مجال تھى كہ اس شريعت كے آب ذلال سے سيراب ہوتے۔ ہمارى كيا جال تھى كہ اس شريعت كے آب ذلال سے سيراب ہوتے۔ فالحمد بلد على ذالك ۔

# فصل ہفتم

دلائل نبوت کی ایک اور نوع میں اور وہ ہے آنخضرت ﷺ کے معجزات میں غور کرنا۔

فائدہ: ..... جب کی بی برحق کے ہاتھ سے الی چیز ظاہر ہو جو اسباب سے بالا تر ہو اس کو معجزہ کما جاتا ہے "کیونکہ یہ اس امر کی علامت ہے کہ اس فخص کے ہاتھ پر محض حق تعالیٰ کی جانب سے اس چیز کاظہور ہوا ہے 'ورنہ یہ چیز انسانی طاقت سے باہر تھی ۔

فائدہ ۲: ..... (۱) جو خرق عادت چیز کی نبی برحق کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں ' (۲) اور جو کسی جھوٹے کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو استدراج کما جاتا ہے ' (۳) اور اس خرق عادت سے اس جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو اس کو خذلان کہتے ہیں ' (۴) اور اگر کسی تمبع سنت

toobaa-elibrary.blogspot.com

ولی کے ہاتھ پر نظا ہر ہو تو اس کو کر امت کہتے ہیں' (۵) اور اگر کسی عام مومن کے ہاتھ پر نظا ہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں۔

فائدہ سا: .... آخضرت کے مجزات شریفہ مد شار سے خاری ہیں۔ بلکہ کمنا چاہئے کہ آخضرت کا کے مجزات شریفہ کا ہر قول و قعل اور ہر قال و حال رنگ اعباز رکھنا ہے کیونکہ آپ کا ہر قول و قعل اور ہر حال و قال اسرار و تھم کا خزینہ ہے۔ محققین کے نزدیک صرف قرآن کریم ہی سات ہزار سے زیادہ معجزات پر محض اپنی عبارت کی وجہ قرآن کریم ہی سات ہزار سے زیادہ معجزات مزید برال ہیں۔ حضرت کے مشتل ہے۔ قرآن کے دو سرے معجزات مزید برال ہیں۔ حضرت کی اواع معجزات مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر المطیب میں انواع معجزات کے ضبط میں ایک نفیس فائدہ تحریر فرمایا ہے: اس کو ذیل انواع معجزات کے ضبط میں ایک نفیس فائدہ تحریر فرمایا ہے: اس کو ذیل میں نقل کر دینا مفد ہوگا:

دو قال الله تعالی و ما ارسلنك الا رحمة للعلمین. (1) سیح مسلم میں ہے کہ آپ ہلی نے فرمایا: کہ قیامت تب آوے گی جب زمین پر کوئی الله الله کمنے والا نہ رہے گا (اور ظاہر ہے کہ الله کمنے والا نہ رہے گا (اور ظاہر ہے کہ الله کمنے والے آپ ہلی کی رسالت کے مانے والے ہیں) پی رسالت آپ ہلی کی باعث بقاء وا من سب عالموں کا ہے اور نہ صرف نوع انسان بلکہ سب اقدام عالم کے آپ ہلی کی رسالت سے نفع یاب ہیں اور ای لئے الله جل جلالہ نے آپ ہلی کو جمع اقدام عالم میں مجوات عنایت فرمائے (اور مجزہ چونکہ دلیل جوت نوت ہے اور دلیل شاہر ہوتی ہے 'پی اس سے قابت ہوا کہ تمام اقدام عالم بانتہار تعلق مجزات کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت اقدام عالم بانتہار تعلق مجزات کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت اقدام عالم بانتہار تعلق مجزات کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت اقدام عالم بانتہار تعلق مجزات کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت کے آپ ہلی کی نبوت پر دلالت کے والے ہیں۔ پی آپ ہلی کی

<sup>(</sup>۱) یعنی نیس بھیما ہم نے تم ہوا ہے مین میں کر رمت واسطے تمام عالموں کے۔

شان کیسی عظیم ہے کہ جس طرح تو حیدیر تمام عالم کوا ہ ہے ای طرح آپ ﷺ کی ر سالت پر تمام عالم گواہ ہے) چنانچہ بیان اس کا یہ ہے 'کہ عالم رو قتم ہے' (۱) عالم معانی (۲) اور عالم اعمان 'عالم معانی عبارت ہے ان چیزوں سے کہ دو سری چیز میں ہو کے ایئے جاتے ہیں۔ بذات خود قائم نہیں اور انہیں عرض کہتے ہیں' جیسے كلام اور علم اور رنگ اور بو اور عالم اعمان عبارت ہے ان چزوں ہے' جو بذات خود قائم ہیں اور انہیں جو ہر بھی کہتے ہیں جیے زمین' آسان' آدمی' در خت۔ پھرعالم اعیان دو قتم ہے' عالم ذوي العقول لعني وه لوگ جو عقل رکھتے ہيں' انسان اور جن' اور عالم غير ذوي العقول كين وه جو عقل نهيس ركھت عيس جمادات وحیوانات ' پھرعالم ذوی العقول تین قتم پر ہے۔ عالم . ملانكه اور عالم انسان اور عالم جنات ورعالم غير ذوي العقول یا علوی ہے لیعنی آسان اور ستارے' یا سفلی' لیعنی وہ اجسام جو آسان کے تلے ہیں اور عالم سفلی دو قتم ہے' عالم بسائط اور عالم مرکبات۔ عالم بالط عبارت ہے عناصر اربعہ لینی آب و آتش وبادو خاک ے' اور عالم مركبات تين فتم ير ہے۔ جمادات ونباتات . وحيوانات اور انهيس مواليد ثلاثة بهي كت بين - پس اقسام تغصيلي عالم كے نو ہوئے (۱) عالم معانى (۲) ملائكم (٣) انسان (٩) جن (۵) عالم علوى افلاك وكواكب (۲) بسائط ليعني عناصر (۷) جمادات (۸) نبآمت (۹) حیوانات اور به عاجز مرکبات کی اس طرح تقیم کرتاہے' ایک وہ جس میں ایبا مزاج ہو کہ مرکب کی ترکیب کو چندے محفوظ رکھ سکے' ایک وہ جومحفوظ نہ رکھ سکے' ثانی کو کائنات الجو کہتے ہیں' جیسے سحاب وغیرہ اور اول کی وہی تین قتم ہیں جو موالید ٹلاشہ کملاتی ہیں' پس اس طرح سے کل اقسام دس

ہوئے' نو وہ جو ند کور ہوئے' دسویں کائنات الجو۔ اور ہر ضم میں جناب رسول اللہ ﷺ۔

(نشرالطيب (ص ١٠٨- ١٠٩) مطبوصه وارالاشاعت كراتي)

براهین حق أوضحت صدق قوله رواها ویروی كل شب وشسائب

ترجمہ: ..... "ب مجزات ایے صح دلائل ہیں جنوں نے دعوائے نبوت میں آخفرت کے معزات ایے صح دلائل ہیں جنوں نے دعوائے ر

اس شعر میں اشارہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے معجزات بحیثیت مجموعی متواتر ہیں ' ہر چند کہ ایک ایک معجزہ متواتر نہ ہو ' جیسا کہ رستم کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت کے واقعات متواتر ہیں 'اگرچہ ہرواقعہ متواتر نہ ہو۔

فائدہ: ..... جس بات کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل اس امرکو تتلیم نہ کرے کہ ان سب نے ایک جھوٹی بات پر اتفاق کر لیا ہوگا، اس کو خبر متوا ترکتے ہیں 'پھر توا ترکی دو قسمیں ہیں 'ایک توا تر لغظی 'کہ ایک بات یا ایک واقعہ کے نقل کرنے والے اس قدر کیر التعداد لوگ ہوں 'اور دو سری ''توا تر قدر مشترک'' یعنی ہر واقعہ تو متوا تر نہیں 'لیکن اس قتم کے واقعات توا تر سے منقول ہیں 'مثلاً عرب میں حاتم نام کا ایک تی گزرا ہے 'اس کی سخاوت کا ایک ایک واقعہ تو متوا تر نہیں 'لیکن اس کی سخاوت کا ایک ایک واقعہ تو متوا تر نہیں 'لیکن اس کی سخاوت کا ایک ایک واقعہ تو متوا تر نہیں 'لیکن اس کی سخاوت کے واقعات اس کرت سے منقول ہیں کہ حاتم کی سخاوت کا مضمون متوا تر ہے 'اس مرح رستم کی شجاعت اور بما دری منرب سخاوت کا مضمون متوا تر ہے 'اس مرح رستم کی شجاعت اور بما دری منرب الشل ہے۔

معجزات نبوی ﷺ کے واقعات کا متواتر ہونا ای دو سرے معنی کے

لحاظ سے ہے ' یعنی ہرواقعہ خواہ متواتر نہ ہولیکن سے واقعات اس کثرت ہے منقول ہیں کہ حاتم کی سخاوت اور رستم کی شجاعت کی طرح حد تواتر کو پنچے ہوئے ہیں ' اور اس تواتر کا منکر عقل کے نور سے محروم قرار پاتا ہے ۔

من الغيب كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب

سقى و اسقى: بإنى بلانا 'چنانچه حق تعالى كا ارشاد ؟: "و اسقينا كم ما ءفر اتا " - يعنى ‹‹ ہم نے بلا يا بانى تم كوپياس بجھانے والا" -

ترجمہ: ..... دو مخضرت ﷺ نے عالم غیب کی مدد سے کتی ہی بار بھوکوں کو کھانا کھلایا' اور کتنی ہی بار پیاسوں کو پانی سے سیراب فرمایا''۔

فائدہ: ..... احادیث شریفہ میں اس فتم کے بہت سے واقعات منقول ہیں کہ تھوڑا ساکھانا آنخفرت ﷺ کی دعاکی برکت سے ایک بڑی جماعت کو بلکہ بعض او قات ایک لشکر کو کافی ہو گیا' اور عالم غیب سے اس میں مدد ہوئی' اس طرح پانی میں برکت کے واقعات بھی بہ کثرت ہیں اور ان واقعات کی کثرت کی بنا پر سے کہنا بالکل صحیح ہے کہ بھوکوں کو عالم غیب سے کمانا کھلانے اور پیاسوں کو سیراب کرنے کے واقعات آنخفرت ﷺ کی سیرت طیبہ کے متواتر مجمزات ہیں۔

وكم من مريض قد شفاه دعاءه وإن كان قد أشفى لوجبة واجب

اشفی المریض علی الموت: موت کے قریب پہنچ جانا۔ وجبة: کمبارگ کر پڑنا۔ حق تعالی کا ارشادے: فاذا وجبت جنوبھا۔ مرجانا' جیما کہ مدیث شریف میں ہے: اذا وجب فلایبکین باکیة (لیمنی جب

toobaa- elibrary.blogspot.com

اس کا انتقال ہو جائے تو اس پر کوئی رونے والی نہ روئے )۔

ترجمہ: ..... دوکتنے ہی مریضوں کو آنخضرت ﷺ کی
دعانے ترکرست کر دیا' اگر چہ وہ مرکر گر جانے کے قریب
پہنچ کیا تھے۔۔

كته: اسقى اور اشفى من تجنيس - -

فائدہ: ..... بیاروں کے آنخفرت ﷺ کی دعاکی برکت سے شفایاب ہونے کے واقعات بھی اس کثرت سے منقول ہیں کہ ان کی قدر مشرک متواتر ہے۔

ودر ت له شاة لدى أم معسبد حليبًا ولا تسطاع حلبة حسالب تسطاع: اصل مين تستطاع تفار آكو تخفيف كے لئے مذف كر ديا

حما۔

ترجمہ: ..... ''اور آنخضرت ﷺ کے لئے ام معبد کی بکری نے بہت سا دودھ دیا' حالانکہ وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ کی دودھ دوہے والے کے لئے ایک بار دودھ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی''۔

ام معبدرضی اللہ عنها کی بکری کے دودھ دینے کا واقعہ مشکوۃ شریف (ص م ۵۴) میں مذکورہے -

فائدہ: ..... بیہ سفر ہجرت کا واقعہ ہے 'جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سفر ہجرت کے دوران آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے رفقا ام معبد رضی الله عنما کے خیموں پر گزرے ' تو ان سے گوشت یا تھجور خریدنا چاہا' لوگ ان رنوں مفلوک اور قحط زدہ تھے ' اس لئے وہاں کھے نہ ملا ' آنحضرت ﷺ نے خیمہ کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی دیکھی تو فرمایا کہ بیہ بکری کیسی ہے ؟

وقد ساخ فی أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب ساخ: زمين ميں وهن گيا حصان: (حاكے كره كے ماتھ) گوڑا۔

ترجمہ: ..... ''اور سراقہ بن مالک کا گھو ڈا زمین میں دھنس گیا'اور اس میں حضرت برابن عازب صحابی ﷺ کی حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث '' حدیث رحل'' کے نام سے مشہور ہے۔ جو مشکوۃ شریف (ص ۵۳۱) میں ندکور ہے''۔

فائدہ: ..... یہ بھی سنر ہجرت کا واقعہ ہے ' حضرت ابو بکر صدیق ﷺ فرماتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے ہمار انعاقب کیا ' وہ قریب پہنچا تو میں toobaa- elibrary.blogspot.com نے عرض کیا' یا رسول اللہ! اس نے تو ہمیں آلیا' فرمایا: "لا تحز ن ان اللہ معط" (کوئی غم نہ کر' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے) آخضرت کھے نے رعا فرمائی تو اس کا گھو ڑا سخت زمین میں پیٹ تک دھنس گیا' وہ چلا یا کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے میرے حق میں بددعا کی ہے' فدارا' میرے لئے دعا کر و' میں اللہ کو ضامن ٹھر آتا ہوں کہ تمہار اتعاقب کرنے والوں کو واپس لوٹا روں گا' آنخضرت میں نے دعا فرمائی تو اس کا گھو ڑا نکل آیا' اب وہ کسی حلاش کرنے والے کو ملتا تو یہ کہ کر اس کو واپس کر دیتا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں 'میں ادھر دکھے آیا ہوں۔

وقد فاح طیباً کف من مس کفه
وما حل رأساً جس شیب الذوائب
فیح: خوشبو ممکنا۔ جس: ہاتھ ہے گمنا۔
ترجمہ: ..... "جم فخص نے آکخرت کے ہے معافی کیا اس کے ہاتھ ہے خوشبوئ عبرین مکنے لگی اور جس فخص کے سرپر آکخرت کے اس نے دست مبارک پھیرا تا زندگی اس کے بال سفید نہ ہوئے "۔
فاکدہ: ..... اس شعریس دو مجزات کی طرف اشارہ ہے۔
فاکدہ: سیاس شعریس دو مجزات کی طرف اشارہ ہے۔
والقی شقی القوم فرث جزورهم
علی ظهررہ والله لیس بعرازب
فاگفی شاقہ والله لیس بعرازب

عازب: دور - كما جاتا م كه عزب عنى فلان: ليعنى فلال مخص

toobaa-elibrary.blogspot.com

دور ہوا۔ قرآن کریم میں ہے: ﴿لایعز بعنه مثقال ذرہ فی الارض ولافی السماء ﴾ شُوم: بری فال ۔ بی یُمن کی ضد ہے ۔ بمن: نیک فالی۔ ترجمہ: اسماء ﴾ شُوم: بری فال ۔ بی یُمن کی ضد ہے ۔ بمن: نیک فالی۔ ترجمہ: اونٹ کی اوجمری آخضرت سے کے گوت کے بر بخت نے ذریح شدہ اونٹ کی اوجمری آخضرت سے کے گوت مبارک پر ڈال دی' اور اللہ تعالی ان کے کر توت سے دور اور بے خرضیں تھے 'پس بے لوگ (مقتول ہونے کے بعد) میدان بدر کے گندے اور بدبودار گرھے میں ڈالے گئے ' اور ان تمام لوگوں کو بدر کے اس گھناؤنے فراق کی نوست پنجی "۔

ان دو اشعار میں حضرت عبراللہ بن مسعود ﷺ کی حدیث کی طرف اشارہ ہے 'جومشکوۃ شریف (ص ۵۲۳) میں مذکور ہے -

فا کدہ: ..... حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ کعبہ شریف کے پاس نماز میں مشغول تھے 'اور قریش کے کچھ لوگ اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے ۔اتنے میں ایک شخص نے کما کہ تم میں ہے کون ہے جو فلال خاندان کے ذرج شدہ اونٹ کی اوجھڑی 'خون اور الا تشیں اٹھالائے 'اور جب نبی کر یم ﷺ مجدہ میں جائیں تو اس اوجھڑی وغیرہ کو آپ ﷺ کی بشت پر ڈال دے ؟ چنانچہ ان میں ان کا سب سے برا بربخت اٹھا' اور اس نے اسی شقاوت کا مظاہرہ کیا' اور آنخضرت ﷺ جدے میں رہے 'کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنماکو اس کی خبردی ۔ وہ جلدی سے آئیں اور اس اوجھڑی کو آپ ﷺ سے ہٹایا' اور قریش کو برا جلدی سے آئیں اور اس اوجھڑی کو آپ ﷺ سے ہٹایا' اور قریش کو برا بلا کما۔ آنخضرت ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ان بر بختوں کے لئے تین بار بددعا کی 'خصوصا عمرو بن ہشام (یعنی ابوجمل)' عتبہ بن ربعہ 'شیبہ بن بردعا کی 'خصوصا عمرو بن ہشام (یعنی ابوجمل)' عتبہ بن ربعہ 'شیبہ بن ربعہ 'ولید بن عتبہ بن طف 'عقبہ بن الی معیط اور عمارہ بن ولید کا ربعہ 'ولید بن عتبہ بن ظف' عقبہ بن الی معیط اور عمارہ بن ولید کا مام لے کر بددعا کی' حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم ! میں نے ان

تمام لوگوں کو جنگ بدر میں مقتول پڑے دیکھا ' پھر ان کو تھینٹ کر بدر کے ایک خبیث کر بدر کے ایک خبیث کر بدر کے ایک خبیث کر سے میں وال دیا گیا۔ پھر رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ' جو کڑھے میں بھینے کے میں بھینے کیا ہے کہ بھی بھینے کے میں بھینے کے کہ بھینے کے میں بھینے کے میں بھینے کے کہ بھی بھی بھینے کے میں بھینے کے کہ بھینے کے کہ بھی بھی ہے کہ بھینے کے کہ بھی بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی بھی ہے کہ بھی ہے کے کہ بھی ہے کہ بھی

وأخبر ان أعطاه مولاه نصرة ورعبًا إلى شهر مسيرة سارب

سارب: ایک جت پر چلنے والا ۔ سَرَ بُ الفحل: اونٹ چرنے کی طرف متوجہ ہوا۔

ترجمہ: ..... "اور آنخفرت ﷺ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نفرت عطا فرمایا ہے جو دشمن پر ایک مینے کی مسافت سے پڑتا ہے"۔

فأوفاه وعد النصر والرعب عاجلا وأعطى له فتح التبوك ومارب

تبوك: شام كى سرحد ير مشهور شركانام 'جمال أنخضرت على غزوة عرف على غزوة على عرف على عرف على غزوة على عرف الله على المائل عن الم

مآرب: یمن کے مضہور شہر کا نام - سے ہمزہ کے ساتھ ہے گر ضرورت شعری کی بنا پر ہمزہ کی تسہیل کر دی گئی -

ترجمہ: ..... ' دپس اللہ تعالیٰ نے نفرت ورعب کا وعدہ آنخضرت علیہ ہے دوری طور پر پورا فرما دیا' اور آپ ﷺ کو تبوک اور آرب کی فتح عطا فرما دی''۔

فائدہ: .... حفرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ آنخفرت ﷺ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام (علیم السلام) پرچھ چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئ

ا۔ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ' ۲ - رعب کے ساتھ میری مدد کی گئے ' ۲ - رعب کے ساتھ میری مدد کی گئے ' ۲ - رعب مال غنیمت کو میرے لئے حلال کر دیا گیا ' ۲ - روئے زمین کو میرے لئے نماز کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا '۵ - مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا '۲ - اور میرے ساتھ نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی - طرف بھیجا گیا '۲ - اور میرے ساتھ نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی -

وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما ارى من مشارق ومغارب

ترجمہ: .... دواور آمخضرت علیہ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر

#### toobaa- elibrary.blogspot.com

ری کہ آپ ﷺ کی (امت کی) حکومت مشرق ومغرب کے ان کناروں تک سنچ گی جو آپ ﷺ کو رکھائے گئے ہیں''۔

فاكدہ: ..... حضرت ثوبان ﷺ فرماتے ہیں كہ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد فرمایا كہ اللہ تعلیٰ نے اس ارشاد فرمایا كہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین كو سمیٹ دیا 'پس میں نے اس كے مشرقوں اور مغربوں كو ديكھا اور ميرى امت كى حكومت وہاں تك پنچے گئ ' ور مجھے دكھائے گئے ' اور مجھے سرخ وسفید خزانے عطا كئے گئے (اس سے مراد قیصر وكسریٰ كے خزانے ہیں )" - (مكوة ص ۱۲)

فأسبل ربُّ الأرض بعد نسيه فتوحا توارى مالها من مناكب

اسبال: بارش برسا' برساناً - مواراة: وهانك لينا' چهپا دينا' منكب: كندها' يهال كناره مرادم - جيها كه ارشاد خداوندى ميں ہے: ﴿فامشوافِ مناكبها﴾

ترجمہ: ..... دویس زمین کے مالک نے آمخضرت ﷺ کے وصال کے بعد فتوحات کی الی بارش برسائی اور ایبا سیلاب جاری کیا جس نے زمین کے اطراف واکناف کو ڈھانک لیا' (اور آمخضرت ﷺ کی مندرجہ بالا پیش گوئی حرف بحرف بوری ہوئی )"۔

وكلّمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس براتب

عُجْمٌ: اعجم کی جمع - بے زبان ' وہ شخص جو بو لنے پر اصلا قادر نہ ہو۔ امر د اتب : ثابت شدہ ' عادت کے مطابق ۔

ترجمہ: ..... دواور آنخفرت ﷺ سے پھروں نے ' ب زبان جانوروں نے اور کنکریوں نے باتیں کرنا جانوروں نے اور کنکریوں کے باتیں کرنا عادت کے موافق نہیں 'بلکہ خرق عادت معجزہ ہے "۔

فا کدہ: ..... مشکوۃ شریف کے باب فی المعجزات میں ہے تمام مجزات مذکور ہیں۔

وحن له الجـــذع القــديم تحــز أنا فــان فــراق الحب أدهى المحــائب

ترجمہ: ..... "اور آنخفرت کے فراق میں کھور کا پر انا تا عم کی وجہ سے رویا 'کیونکہ بلاشہ مجوب کا فراق سب سے بری مصبت ہے "۔

فاکدہ: ..... حفرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخفرت کے مجوب کے ستونوں میں سے کھور کے ایک سے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے ہیں ' پھر جب منبر تیار ہوا تو آنخفرت ﷺ اس پر خطبہ دینے لگے ' تو کھور کا وہ تا' جس سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے ' چیج چیج کر رونے لگا' بیاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے ' آنخفرت کے مزشریف سے اترے اور اس سے کو گود میں لیا' تو وہ اس طرح جیایاں لے کر رونے لگا' علیہ خور شریف سے ایک کو بیار کر کے چپ کر ایا جائے تو وہ جیکیاں لیا کر تا ہے ' یماں تک وہ غاموش ہو گیا' آنخفرت کے نے فرمایا' یہ اس ذکر پر رور ہا تھا جو ساکر تا اس خور سے ساکر تا ہو ساکر تا ہو سے ساکر تا ہو ساک

وأعـجب تلك البـدر ينشق عنده وما هو في إعـجازه مِن عـجائب

ترجمہ: ..... دواور ان معجزات میں سب سے عجیب تر معجزہ شق القر ہے کہ چودھویں رات کا جاند آنخضرت ﷺ کے پاس (آپ ﷺ کے اشار وَ انگشت سے )شق ہو جاتا ہے۔ اور شق قمر کا معجزہ آنخضرت ﷺ کے اعلانے کے سامنے کچھ بھی عجیب نہیں "۔

فائدہ: .... شق القمر كا معجزہ متعدد صحابہ كرام رضى الله عنهم سے ضيح احادیث سے منقول ہے (مشكوۃ شریف ص ۲۵) بلكہ قرآن كريم ميں بھى سورہ قمر كى پہلى آیت میں اس كى جانب اشارہ فرمایا ہے ' اس لئے اس كا انكار كرنا ايمان ميں خلل اندازہے -

شرح اس کی ہے ہے کہ معجزہ 'نبی کی قدرت سے ظاہر نہیں ہوتا 'بلکہ محض قدرت خداوندی سے نبی برحق کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے 'تا کہ ہے خرق عادت چیز نبی کی صدانت کی دلیل ہو 'پی اگر معجزہ کا صدور لوگوں کے بیانہ عقل کے مطابق ہواکرے تو وہ معجزہ ہی کیا ہوا؟ انکار معجزات کا اصل منشا ہے کہ لوگ قدرت خداوندی کا قیاس اپنی قدرت کے بیانہ سے کہ لوگ قدرت خداوندی کا قیاس اپنی قدرت کے بیانہ سے کرتے ہیں۔ چونکہ خود پابند اسباب وعادات ہیں 'اس لئے سجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی قدرت بھی اسباب وعادات کی پابند ہوگی 'حالانکہ بہت کھلی تعالیٰ شانہ کی قدرت بھی اسباب وعادات کی پابند ہوگی 'حالانکہ بہت کھلی سے بات ہے کہ جس خالق کائنات نے زمین و آسان ' چاند اور سورج کی

تخلیق کلمہ کن سے فرمائی ہے وہ اپنی ان مخلو قات کی صفات میں تغیر و تبدل پر قادر ہے ' خالق قمر کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ قمر کو سوبار شق کرکے اس کے فکروں کو پھر جوڑ ڈالے ؟

> وشق له جــبريل باطن صــدره · بغــسل ســواد بالســويداء لازب

ترجمہ: ..... "اور جریل اللے نے آنخضرت کے گئریم کی تشریف و تکریم کی فاطر آپ ہے گئے کا سینہ مبارک شق کیا' اس سیاہی کو دھونے کے لئے جو دانہ دل کے ساتھ چیکی ہوئی تھی''۔

فائدہ: ..... تا تخضرت علیہ کے شرح صدر کا واقعہ .... محققین کی تصریح کے مطابق ..... تین مرتبہ ہوا 'پہلی مرتبہ حضرت طیمہ سعد سے رضی اللہ عنها کے پاس ' دو سری مرتبہ آغاز وحی سے قبل ' اور تیسری مرتبہ شب معراج میں ۔ (حاثیہ محورة از مرقاة ص۱۲۶)

وأسرى على متن البراق إلى السما فيا خير راكب

مرجمہ: ..... دو آنخفرت ﷺ براق کی پشت پر سوار ہو کر آسان کی طرف راتوں رات تشریف لے گئے 'سبحان الله اُکسی بهترین سواری تھی ' اور کیسے بہترین سوار تھے ؟ صلی اللہ علیہ وسلم''۔

فائدہ: ..... حضرت مصنف "كے كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ شب معراج میں آسانوں پر تشریف لیجانا براق كے ذریعہ ہوا' بیر اہل علم كا ایک

toobaa- elibrary.blogspot.com

قول ہے ' دو سرا قول ہیہ ہے بیت المقد س تک تشریف کیجانا براق کے ذریعہ ہوا اور ہواں سے آسانوں پر تشریف کیجانا برقی سیر ھی کے ذریعہ ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل علیے آپ علیے کو اپنے پرول پر اٹھا کر آسان پر لے گئے۔واللہ اعلم۔(حاثیہ محکوۃ ص ۵۲۷)

وشاهد أرواح النبيين جملة لدى الصخرة إلعظمى وفوق الكواكب

ترجمہ: ..... دواور آمخضرت ﷺ نے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی ارواح طیبہ سے ملاقات کی صحرۃ کے پاس بھی 'جو مسجد بیت المقدس میں ہے 'اور آسانوں پر بھی''۔

فائدہ: ..... شب معراج میں آنخضرت ﷺ کے استقبال کے لئے تمام انبیا کرام علیم السلام بیت المقدس میں جمع تھے 'جمال آپ ﷺ نے انبیا کرام علیم السلام کی امامت فرمائی ' پھر آسانوں پر بھی ان حضرات سے ملاقات ہوئی ' حضرات انبیاء علیم السلام کی آمدور فت عالم ملکوت کے اسرار ہیں -

۳- ..... حضرت انبیاء کرام علیهم السلام کی ارواح طیبہ ان کی خاص صور توں میں متشکل تھیں 'گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا قات ان کے جسم عضری کے ساتھ ہوئی - (حاشیہ مشکوۃ ص ۵۲۷-۵۳۰)

چونکہ حضرت عیسلی علاقے کو اپنی وفات سے پہلے آنخضرت علیہ کی زیارت وملا قات نصیب ہوئی اس لئے وہ نبی ہونے کے ساتھ آنخضرت علیہ کے صابی ہیں 'بی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر "نے دو الاصابہ" میں 'حافظ مش الدین ذہبی "نے "تحرید اسماء الصحابہ " میں اور بعض ریگر حضرات مشس الدین ذہبی "نے "تحرید اسماء الصحابہ " میں اور بعض ریگر حضرات

نے ان کا ذکر صحابہ کرام میں کیا ہے ' چونکہ دعترت میسیٰی ملا رسول ہیں ہیں اور صحابی بھی ' اس لئے ہی امتحانی سوال کیا جاتا ہے کہ بناؤ! وہ کون ساصحابی ہے جو ابوبکر و عمروعثان وعلی (رضی اللہ عنهم) ہے بھی انسل ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰی ملا اللہ ہیں ۔

وشاهد فوق الفوق أنوار ربه كمشل فراش وافر مستراكب

ترجمہ: ..... دواور آنخضرت ﷺ نے آسانوں سے بھی نوق الفوق الفوق الفوق الفوق الفوق الفوق کیا ، جیسے بے شار پروانے ہوں جو ایک دو سرے سے باہم ملے ہوئے (مربوط) ہوں "۔

وراعت بليغ الآى كل مــجـادل خـصـيم تمادى في مـراء المطالب

مرجمہ: ..... "اور قرآن کریم کی آیات نے 'جو بلاغت کی آخری مدکو پنچی ہوئی ہیں ' ہراہے جھڑ اکرنے والے لڑائی کرنے والے کو ڈرایا ' جو علمی مباحث کے اندر جھڑ اکرنے میں حدسے گزر گیا ہو"۔

قائدہ: ...... آخضرت علیہ کا سب سے عظیم الثان معجزہ قرآن کریم ہے ' جس کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ سے معجزہ قیامت تک زندہ و آبندہ ہے۔

toobaa- elibrary.blogspot.com

براعة أسلوب وعجز معارض بلاغة أقوال وإخبار غائب

بر اعة: فضیلت میں پورا ہونا' اور علم ودانش اپنے ہمجولیوں سے سے نکل جانا۔ بر اعة اسلوب اوپر کے شعر میں مذکور بلیغ الای سے بدل اختمال ہے۔

ترجمہ: ..... در (اور قرآن کریم کا اعجاز چند وجوہ ہے ہے) اولوں کے کلام سے متاز اور نرالا اسلوب اور انداز بیان '۲-مقابلہ کرنے والوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز ودرماندہ ہونا '۳-مضامین میں انتائی بلاغت 'م-اور غیب کی باتوں کی خبریں دینا 'جیسے عادو ثمو د کے واقعات کی خبر' میدان بدر میں فتح کی خبر' رومیوں کے فارس پر غالب آنے کی خبر' وغیرہ وغیرہ داور اس شعرمیں اشارہ ہے کہ محققین کے نزدیک قرآن کریم کا اعجاز چار وجہ سے ہے ''۔

وسماه ربّ العرش أسماء مدحة تبين مــا أعطى له من مناقب

ترجمہ: ..... '' اور عرش کے مالک جل ثانہ نے آنخفرت ﷺ کو ایسے بابرکت ناموں کے ساتھ موسوم فرمایا جو آنخفرت ﷺ کی مدح پر مشتل ہیں' اور جو ان فضائل ومناقب کو بیان کرتے ہیں جو حق تعالی شانہ نے آنخفرت ﷺ کو مرحمت فرمائے ہیں''۔

فائدہ: ..... آنخفرت ﷺ کے اسائے شریفہ میں حق تعالی شانہ کے بہت سے اسرار ولطائف ہیں:

اول: ..... أنخفرت على كے جس قدر صفاتی اسائے مبارك ميں اسے مبارك ميں اسے كے جس قدر صفاتی اسائے مبارك ميں اسے كے كئے ' چنانچہ بعض اہل علم نے ان كى تعداد ٩٩ كى اور بعض نے تقریباً ایک ہزار تک پہنچائی ہے۔

روم: ..... یہ تمام اسائے آتخضرت ﷺ کے کمالات اور فضائل ومناقب کے ترجمان ہیں 'حتیٰ کہ آتخضرت ﷺ کے دو ذاتی نام (محمد اور احمد ) بھی عظیم الثان منقبت پر مشتل ہیں -

سوم: الله تعالی نے تمام انبیاء کرام علیم السلام کو ان کے عاموں سے خطاب فرمایا ہے۔ یا آدم 'یا ابراہیم 'یا عیلی 'گر آنخضرت کے کو کہیں بھی نام لے کر خطاب نہیں فرمایا 'بلکہ یا ایھا الرسول ،یا ایھا النبی ، یا ایھا المدثر وغیرہ سے خطاب فرمایا ہے۔

چہارم: ..... آنخفرت ﷺ سے پہلے کسی کا نام محمہ یا احمہ نہیں رکھا گیا' البتہ جب آنخفرت ﷺ کی بعثت کا زمانہ قریب ہوا تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام دو محمر'' رکھا' آگہ شاید یمی بچہ نبی آخر الزمان ہو 'گویا ان بچوں کے نام بھی آنخفرت ﷺ کے نام مبارک پر رکھے گئے۔

رءوف رحیم أحمد ومحمد مقفی ومفضال یسمی بعاقب . المقفی: آخری نبی -اس طرح العاقب کے معنی بھی سب کے بعد آنے والا-

ترجمہ: ..... " (ان اسائے مبار کہ میں سے) چار نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ رؤف: نمایت شفق 'رحیم: نمایت مربان 'محمد: بہت زیادہ لائق تعریف ' احمد: سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے۔ والے "۔

اور تین نام مدیث شریف میں آئے ہیں: مقفی: تمام نبیوال میں سب سے آخر ۔ نبی الرحمہ: رحمت والے نبی 'عاقب: آخری نبی 'شعر میں مفضال، کالفظ نبی الرحمہ کے معنی میں ہے۔

فاکرہ: .... صحیحین کی مدیث میں ہے کہ آتخفرت ﷺ نے ارشا، فرمایا کہ ور میرے بہت ہے نام ہیں میں مجمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں کہ ماحی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ کفر کو مٹائیں گے ، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر اٹھایا جائے گا ' (یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا ' میرے بعد دو سروں کو ) اور میں عاقب ہوں ' اور عاب اور میں عاقب ہوں ' اور عاب کے بعد کوئی نبی نہیں ''۔

اور سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ الخضرت علیہ ہمارے سامنے اپنے چند اسائے مبار کہ بیان فرماتے تھے ' چنانچہ فرمایا کہ دومیں محر ہوں ' احمد ہوں ' مقفی ہوں ' مقفی ہوں ' مقفی ہوں ' مقفی ہوں ' معنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا )"۔

اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دہم لوگ تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالی قریش کی بدگوئی کو مجھ سے کیے بٹاتے ہیں؟ یہ لوگ ندم کی بدگوئی کرتے ہیں اور ندم پر لعنت کرتے ہیں جب کہ میں محمہ ہوں''۔ (یہ لوگ جب آنخفرت ﷺ کی بدگوئی کرتے شے بو آپ کے معنی ہیں تو آپ ﷺ کا نام بگاڑ کر بجائے محمہ کے ندم کہتے تھے ' (اس کے معنی ہیں براآدی 'لائن ندمت شخص) یہ حق تعالی شانہ کی جانب سے آنخفرت ﷺ کے اسم گرامی دو محمہ'' کی حفاظت کی تھی کہ اس بابرکت نام کو قریش مکہ کی بدگوئی سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔گویا اللہ تعالی نے انہی کی زبان سے کملا بدگوئی سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔گویا اللہ تعالی نے انہی کی زبان سے کملا دیا کہ دو محمہ'' ہو لائق تعریف ہے اس کی بدگوئی نہیں کی جاسحی' ہاں! ندم

اِئَنَ يَرْمَتُ عِيهِ أَبِهِ أَنْهِ الْخَفْرِتُ عَلَيْكُ أَوْ عَلَى مَا أَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال يَجِنَ اطاويتُ مَعْمُوةَ شُرِيفِ (ص 10) يُنَ إِنِ ) ...

## فصل بشتم

آل واصحاب کے حق و عااور اصحاب کی شجاعت اور آل کی نجابت و ہزرگی کے بیان میں

إذا ما أثاروا فتنة جاهلية تقود ببحر زاخر من كتاب زحر: دريا اور نركاير بموكر بهنا-كتيه: التكر-

ترجمہ: ..... ''جب فتنہ پر دازلوگ' آنخفرت ﷺ کی عداوت اور بین اسلام کو مٹانے کے لئے کوئی ایبا جابلی فتنہ برپاکرنے کے لئے جمع بوتے جو لفکروں کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کو تھینچ لا آ''۔

يقوم لدفع البأس أسرع قومية بجيش من الأبطال غر السلاهب

البَطَل: دلير' بهادر -غُرِّ: اغر كى جمع' وه گھوڑا جس كى پيشائى سفيد بو - سَلْهَبْ: دراز قامت گھوڑا - جمع 'سلاهب

ترجمہ: ..... " تو آنخضرت ﷺ كافروں كے شركاتو ذكرنے كے لئے فررا بها دروں كا ايبالشكر لے كر المحتے جن كے دراز قد گھو ژول كى پيشانياں سفيد ہوتيں "۔ . .

أشداء يوم الباس من كل باسل ومن كل باسل ومن كل قسرم بالأسنة لاعب

باسل: (بسالت سے ہے) دلیر' بہادر ۔ فوم: اس اون کو کھے
جی جس سے بار بر داری کا کام نہیں لیا جاتا 'بلکہ صرف مقابلہ بازی کے لئے
ہوتا ہے ' بعد میں ہر سردار کو قرم کھنے لگے ۔

ترجمہ: ..... "بیہ ایے ہمادر اور دلیر تھے کہ میدان جنگ میں ہر ممادر دلیرے بڑھ کر قوی دل ثابت ہوتے 'اور ہر بمادر جنگبو سے جو نیزوں کے ساتھ نیزہ بازی کرتاہے "۔

> توارث إقدامًا ونبدلا وجرأة نفوسهم من أمهات نجائب

اقدام: پیش قدمی کرنا' بهادری کے جو ہر دکھانا' نبل، نبالت: آگاہی اور بزرگی -

ترجمہ: ..... دوجن کے نفوس نے شریف اور بہادر ماؤں سے جنگ میں پیش قدمی ' نجابت و بزرگی اور جرات وبسالت کی میراث حاصل کی تھی ''۔

یہ شعر کلام قریش کے محاورہ کے مطابق واقع ہوا ہے۔ کہ وہ ماؤں کی نجابت و شرافت کی تعریف کرتے تھے ' اور یہ سمجھتے تھے کہ آدمی میں اخلاق فا ملد مال کی جانب سے وراثت کے طور پر پہنچتے ہیں ' حدیث شریف میں ہے کہ: انا ابن العو اتك

ترجمه: ..... د میں شریف اور پاکباز عور توں کا بیٹا ہوں"۔

جزى الله أصحاب النبى محمد جميعًا كما كانوا له خير صاحب

ترجمہ: ..... '' اللہ تعالی نبی ﷺ کے تمام محابہ کرام رضی اللہ عنهم کو جزائے خیراور بہترین بدلہ عطا فرمائیں جیسا کہ وہ آنخضرت ﷺ کے بہترین رفیق وہم نشین تھے''۔

فاكده: ..... حق تعالی شانه نے آنخفرت الله کو تمام انبیاء كرام علیم السلام پر شرف بخشا اور دنیا کے بهترین انسانوں كو آنخفرت الله کو افت كا ایسا حق ادا رفاقت كے لئے چنا اور انہوں نے رسول الله الله کی رفاقت كا ایسا حق ادا كیا كه كى نبی کے صحابہ میں اس كی نظیر نہیں ملتی 'چونكه ان حضرات نے دجمارے نبی سال کی خور مت اداكیا اس لئے بیہ حضرات ہمارے محن دہمارے نبی اور محن كی احسان شناسی نقاضائے عقل وفطرت ہے 'اس لئے صحابہ بیں 'اور محن كی احسان شناسی نقاضائے عقل وفطرت ہے 'اس لئے صحابہ كرام رضی الله عنهم سے محبت ركھنا 'اور ان كی احسان شناسی اہل ایمان پر لازم ہے۔

وآل رسول الله لا زال أمرهم .. قويًا على إرغام أنف النواصب

ترجمہ: ..... "اور رسول الله ﷺ کے اہل بیت 'الله کرے کہ ان کا حال ہیت الله کرے کہ ان کا حال ہیت (ناصبیوں) کی ناک ہیشہ خاک آلود رہے "۔ -

فاکدہ: ..... جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنهم سے محبت کرنا درحقیقت حب نبوی ﷺ کا شعبہ ہے 'اس طرح آنخضرت ﷺ کی آل واولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنهن کی عظمت و محبت بھی حب نبوی ﷺ کی شاخ ہے۔ اور جو مخص آنخضرت ﷺ کے اہل بیت ہے بغض وعداوت رکھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ورسوا ہے 'اللہ تعالیٰ اس کہ بیشہ ذلیل ونا مرادر کھے۔

> ثلاث خصال من تعاجيب ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب

ترجمہ: ..... دوتین چیزیں ہمارے پروردگار کی قدرت کے عجیب نمونے ہیں:

اول: ..... اولا د ابی طالب کی نجابت (چونکه شعر میں ابو طالب کا لفظ ٹھیک نہیں بیٹھتا تھا اس کے بجائے والد طالب کا لفظ رکھا)

روم: ..... بنو عباس کی خلافت<sub>.</sub>۔

سوم: ..... ہمارے پنجمبر ﷺ کے دین کا تھو ڑی مدت میں تمام اقطار واطراف میں پھیل جانا"۔

ان دوشعروں میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ عبدا کمطلب سیف بن بزن کے پاس گئے تو اس نے کاہنوں کو جمع کیا' تمام کاہنوں نے بتایا کہ عبدا کمطلب کے آدھے بدن میں نبوت رکھی گئی ہے' اور آدھے بدن میں خلافت۔

ان دوشعروں میں کاہنوں کے قول کی تردید ہے 'کہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کے عجائبات سے عبد المطلب میں تین چیزیں ودیعت

ر میں ۔ آل ابو طالب میں نجابت' آل عباس میں خلافت' اور حفز ت عبداللہ کی نسل میں نبوت نطا ہرہ و باہرہ ۔

## فصل تنم

ان مسلمانوں کے طبقات کا ذکر جو ہرصدی میں دین متین کے حامل ہوئے اور ان کے لئے دعا

يـــؤيّد ديــن الله فـــى كــِــل دورة عصائب تتلوا مثلها من عصائب

ترجمہ: ..... دورہ زمان میں اللہ کے دین کی تائید کرتی ہیں الیی جماعتیں ''۔
جماعتیں کہ ان کے بعد آتی ہیں اسی قتم کی دو سری جماعتیں ''۔
یعنی ہرزمانے میں دین قیم کی تائید کے لئے جماعتوں کی جماعتیں لگاتار
پیدا ہوتی رہتی ہیں 'کوئی زمانہ حامیان دین سے خالی نہیں رہا' اور قیامت
تک سے سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔۔

فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضب

له يهال ب اس حديث كے معنى سمجھ جا كے بيں كه "ب شك الله تعالى كراكريكا اس امت كے لئے ہر صدى كے سر پر ايسے لوگوں كو جو امت كے لئے دين كى تجديد كريں كے" كه مراد اس سے فخص اكبر ہے ، جو تمام علاء و فقماء كو شامل ہے ، اور ان حضرات سے تجديد دين اس طور پر ظهور ميں آتی ہے كه دين سمين كى تجديد و تائيد كا داعيه ان كے دلوں ميں ذالا جاتا ہے ، كه اس داعيه ك درينہ ان سے بدعات كى تنفيح اور سنن كى تائيد ظهور ميں آتی ہے ، ليكن مخفص واحد كى تعيين و تحديد مراد نہيں ہے ۔ (حاشيه مصنف ")

سمرہ: گندمی رنگ کا ہونا۔قنا: قنات کی جمع ہے 'یعنی نیزے۔ (مهرفات: ارماف سے ہے) یعنی تیزکرنا 'قو اضب: قاضب کی جمع ہے ' کاشنے والا 'آلمواریں۔

ترجمہ: ..... '' پن ان جماعتوں میں کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گوں نیزوں اور کاٹنے والی تلواروں کے ساتھ دشمن کا راستہ روکتے ہیں اور ان کے شرکو دفع کرتے ہیں۔''

یے ان غازیان اسلام کی جماعت ہے جو میدان کارزار میں کفر کا مقابلہ کرتے ہیں -

ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضب

ترجمہ: ..... دواور ان جماعتوں میں ایک جماعت ان حضرات کی ہے جو اپنے حریفوں پر قوی ترین دلیل کے ساتھ' جو مخالف کو ساکت کر دے' غالب آتے ہیں''۔

اس شعرمیں متکلمین کی طرف اشارہ ہے جو دین اسلام کے مخالفین اور ملت مصطفویہ (علی صاحبها الصلوة و السلام) میں پیدا ہونے والے فر ق باطلہ کو' جو خودرو گھاس کی مائند ہیں' جواب دینے میں مشغول ہیں' اور ان کے شہمات باطلہ سے ملت کی حفاظت و پاسبانی کا فریضہ انجام دینے ہیں۔

ومنهم رجسال بینوا شسرع ربنا وما کان فیه من حرام وواجب ترجمہ: ..... «اور ان میں ایک جماعت وہ ہے جنوں نے ہمارے پرور د گار کی شریعت کو بیان کیا اور شرع میں جو حرام اور واجب وغیرہ ہیں ان کی تفصیل بیان فرمائی'' -

یہ اشارہ ہے فقہائے امت کی طرف 'جنہوں نے علم احکام اور فقاویٰ کے کام کو سنجالا۔

ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب

ترجمہ: ..... ''اور ان میں ایک جماعت ان حضرات کی ہے جو
کتاب اللہ کی تدریس میں مشغول ہیں' ترتیل کی عمر گی کے ساتھ اور ادائے
الفاظ کے مراتب کی نگمد اشت کے ساتھ' مثلاً حروف کے مخارج وصفات'
او قاف قران کی رعابت' اور اس نوع کے دیگر امور''۔

یہ قاریان کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں -

ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب

ترجمہ: ..... دواور ان میں ایک جماعت ان حضرات کی ہے جنہوں نے اپنے علم سے قرآن کریم کی تفییر فرمائی 'اور قرآن کریم کے غرائب کی ہمیں تعلیم دین دی"۔

یہ حضرات مفسرین کی طرف اشارہ ہے جو کتاب اللی کی تغییر میں مشغول ہیں ۔

فائدہ: .... قرآن کے مشکل الفاظ کو "غریب" کما جاتاہے 'ای

طرح قرآن کریم کے رقیق علوم ومعارف اور لطائف و نکات کو بھی ' جن تک عام لوگوں کے زہن کی رسالی نہیں ہوتی -

ومنهم زجال بالحديث تولَّعوا ومنهم زجال منه من صحيح وذاهب

ترجمہ: ..... دواور ان میں ایک جماعت وہ ہے جن کو حدیث نبوی (چھٹے) سے عشق ہے 'اور وہ حفظ حدیث اور صحیح وضعیف احادیث کے جانئے میں مشغول ہیں''۔

ب حضرات محدثین ہیں جو صدیث کی خدمت کے کام کو سنجالے ہوئے ہیں۔

فائدہ: .... تمام دین علوم قرآن کریم کے خادم ہیں ' اور ان خدام میں سب سے شریف ترین علم علم حدیث ہے ، قرآن کریم کی مثال الی ہے کہ کسی عظیم الثان بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہو' اور بادشاہ کے تمام خدام اینے اینے مرتبہ کے مطابق شاہی دربار میں پرا باندھے کھڑے ہوں ' ان خدام میں وزیر اعظم کا مرتبہ سب سے اونچاہے کہ وہی شاہی احکام کی رجمانی کرتاہے اور وہی ان کی تعمیل کراتاہے ' پس حدیث نبوی ﷺ کی حیثیت شاہی دربار کے وزیراعظم کی ہے 'کہ قرآن کریم کے تمام احکام کی توضیح اور لغمیل و تشکیل آنخضرت ﷺ کی زبان نبوت سے بہتر کون کر سکتا تفا؟ الله ك كلام كاشارح الله ك نبي على سے يوسكر كون موسكتا ہے؟ یمی وجہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم کو آنخضرت ﷺ کے فرائض نبوت میں شار فرمايا كيا' (ويعلمهم الكتاب و الحكمة) اور جن حضرات كو الله تعالى نے حدیث نبوی ﷺ کی خدمت و حفاظت کے لئے چن لیا ان کی شان اور مرتبہ كاكيا بوچھنا۔امت اسلاميہ ان حضرات كى ممنون احسان ہے كہ انہول نے

ماری عالم تلاک کے قول واقعل اور آپ یانے کے المات العیات اوات ۔ الله محفوظ کر ویا۔ فستر العبم الله عمر ا

ومنهم رجال مخلصلون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب

مرجمہ: .... "اور ان جماعتوں میں ایک مردان خدا کی جماعت ہے چو اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے خااص کرنے والے ہیں۔ ان بی کے دم قدم کی برکت سے قحط زدہ شہروں میں ارزانی ہے "۔ یہ حضرات عابدین صوفیا کی جماعت کی طرف اشارہ ہے۔

ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم في الله واصب في الله واصب

ترجمہ: ..... دواور ان جماعتوں میں ایک جماعت ان حفزات کی ہے جن کے وعظ ونصیحت کے سبب لوگوں کی بہت بردی جماعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے ہوئے دین حق کی طرف 'جو لازم ودائم ہے 'راہ یاب ہوتی ہیں''۔ یہ واعظوں کی جماعت ہے۔

على الله رب الناس حسن جزاءهم بما لا يوافي عده ذهن حساسب

ترجمہ: ..... '' ان تمام جماعتوں کا نیک بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کے رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ان کو اتنا تواب عطا فرمائیں گے کہ کسی حساب کرنے والے کا ذہن اس کو شار نہیں کرسکے گا''۔

فائدہ: ..... چونکہ ان تمام حضرات کے ذریعہ 'جو ہر دور میں لگا آر پیدا ہوتے رہے 'ہم لوگوں کو دین اپنی شیح حالت میں پہنچا ہے ۔اس لئے ان تمام حضرات کے لئے دعائے خیر ہر مسلمان کے ذمہ لا زم ہے ۔

### فصل دہم

آنخفرت الله سے عشق کے بیان میں اور نسبت اوبسیت کی طرف اشارہ اور اس نسبت کے بعض آثار کے بیان میں

فمن شاء فليذكر جمال بثينة ومن شاء فليخزل بحب الزيانب

بُنْیَنَه: ایک معثوقه کا نام 'زیانب: زینب کی جمع ہے۔ مُغازله: عثق یازی کرنا۔

ترجمہ: ..... "پس جو شخص بُشَينه نامی معثوقہ کے حسن وجمال کا تذکرہ کرنا چاہے کرتا پھرے اور جو شخص زینبوں کے عشق ومحبت کے گیت گابا ہے وہ گاتا پھرے"۔

> سأذكر حبى للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب

ترجمہ: ..... دمیں تو مجوب رب العالمین حضرت محمر عظیم سے اپنے عشق کو عشق کو عشق کو عشق کو بیان کریں ''۔ بیان کریں ''۔

و أذكر وجدا قد نقادم عهده حدواه فؤادى قبل كون الكواكب ترجمه : .... "مين توالي اس عشق كا تذكره كرون كاجس كاذبانه بيت قديم اور پراتا مو چكا ب - اور مير دل ن اس عشق كو ستارون كى ميدائش سے بيمى پہلے سميف ليا تما" -

اس شعر میں علوم تصوف میں سے ایک باریک نکتہ (دقیقہ) کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ سے کہ اعیان ثابتہ کا واحدیت کی طرف میلان وجود زمانہ ہے بھی پہلے (بعنی ازل ہی ہے) تھا۔ اور وہی عشق ہے جو کاملین اول اور سیت کے در میان اور جناب آنخفرت سے کے در میان بروئے کار آتا ہے۔ اور اس نکتہ کی تفصیل کے لئے سے رسالہ گنجائش نہیں رکھتا۔

ويبدو محيّاه لعينيّ في الكرى بنفسسي أفديه إذًا والأقسارب

ترجمہ: ..... "اور غنودگی کی حالت میں آمخضرت ﷺ کا روئے مبارک میری دونوں آئکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔اس وقت میں اپنے نفس کو (اپنے مال باپ کو) اور اپنے عزیز واقارب کو آمخضرت ﷺ یر نثار اور فداکر تا ہوں"۔

فائدہ: ..... یعنی عالم تصور میں جب چرہ انور آکھوں کے سامنے آیا ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہوں کہ فداہ نفسی و ابی و امی و روحی و حسدی – صلی اللہ علیه وسلم. (میرے مال باپ میری جان ومال ' روح وبدن 'اہل وعیال اور عزیز وا قارب آنخضرت تالیہ پر قربان ہوں )

ترجمہ: ..... ''اللہ تعالیٰ آپ تائے پر (ب حدوب پایاں) رحمتیں عازل فرمائیں اے خلق خدامیں سب سے بہترین زات! اور اے وہ بھتین ہتی جس سے امید رکھی جائے! اور اے بہترین عطاکرنے والے!''

ويا خير من يُرجى لكشف رزية ومن جوده قد فاق جود السحائب

ر زّیة: مصیبت - الحود: (بالفتح) کثرت بارال ترجمه: مصیبت کے ترجمه: ..... دواور اے بہترین فخص! جس سے ازالہ مصیبت کے لئے امید رکھی جائے اور اے وہ بہترین ذات! جس کی سخاوت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ ہے۔

فاشهد أن الله راحم خلقه وأنّك مفتاح لكنز المواهب

ترجمہ: ..... دوپس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور آپ ﷺ اے رسول خدا! عطیات اللی اور خزائن بخشش کی تنجی ہیں"۔

وأنّك أعلى المرسلين مكانة وأنت لهم شمس وهم كالشواقب

ترجمہ: ..... "اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ مرتبہ میں تمام نبوں سے بالا تر ہیں۔ اور آپ ﷺ ان کے لئے بنزلہ آفاب کے ہیں اور وہ حضرات بنزلہ ستاروں کے ہیں"۔

فائدہ: ..... ہمارے حضرت حجتہ الاسلام مولانا محمہ قاسم نانونوی علیہ نانونوی علیہ نانونوی علیہ نانونوی علیہ نانونوی علیہ نانونوی کرتا علیہ مضمون کو نظم کیا ہے 'بطور تبرک اس کے چند اشعار نقل کرتا ہوں:

تو فخر کون ومکال' زبدہ زمین وزمال
امیر لشکر پنجبرال' شہ ابرار
تو بوئے گل ہے' اگر مثل گل ہیں اور نبی
تو نور مثم' گر اور انبیاء ہیں مثم نمار
حیات جال ہے تو' ہیں اگر وہ جان جمال
تو نور دیدہ ہے' گر ہیں وہ دیدہ بیدار
طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہتی
جاہے کئے اگر تم کو مبدء الافار
جلو میں جیرے سب آئے عدم سے تابوجود
قیامت آپ کی تھی دیکھئے تو اک رفتار
جمال کے سارے کمالات ایک تھے میں ہیں
ترے کمال کی میں نہیں گر دوچار

وأنت شفيع يوم لا ذو شفاعة عني كما أثنى سواد بن قارب

ترجمہ: ..... دواور آپ ﷺ ہی شفیع ہیں اس دن 'جس دن کہ کوئی شفاعت کرنے والا کام نہیں دے گا۔جیبا کہ آپ ﷺ کی مدح ہیں حضرت سواد بن قارب صحابی رضی اللہ عنہ نے کما''۔
اس لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ مصرع حضرت سواد بن قارب ﷺ سے

لے کر تضین کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ پورا تعیدہ بی ان کے تعیدہ کے تتبع میں (یعنی اشی کے تعیدہ کے تتبع میں (یعنی اشی کے تعیدہ کی بحراور قافیہ میں ) کما گیا ہے آکیونکہ انہوں نے اپنا تصیدہ آنخضرت ﷺ کی بارگاہ عالی میں پڑھ کر سایا تھا اور اس نے مرتبہ تیول حاصل کیا۔

(یعنی کیا بعید ہے کہ اس تتبع کی برکت ہے ہے قصیدہ شریفہ بھی یارگاہ عالی میں فرشتوں کے ذریعہ پہنچایا جائے اور سمع مبارک تک پہنچ اور شرف موجائے توہم گناہ گاروں کی شفاعت کا بھی ذریعہ شرف ہوجائے توہم گناہ گاروں کی شفاعت کا بھی ذریعہ بین جائے ۔ یہ ٹاکارہ حضرت سواد بن قارب ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کا قصیدہ مقدمہ میں نقل کر چکا ہے)

وأنت مجيرى من هجوم ملمة إذا أنشبت في القلب شر المخالب

ملمہ: حادثہ 'واقعہ 'نازلہ نتنوں ہم معنی ہیں۔ مرجمہ : ..... ''اور آپ ﷺ ہی مجھے پناہ دینے والے ہیں مصیبت کے چوم کرنے سے 'جبکہ وہ دل میں بد ترین پنجے گاڑے ''۔

فما أنا أخشى أزمة مدلهمة ولا أنا من ريب الزمان براهب

ترجمہ: ..... " (جب آپ بھلے جیسی پاکیزہ ہتی میرے گئے پناہ گاہ موجود ہے) پس نہ تو میں کسی تاریب سختی کا اندیشہ رکھتا ہوں اور نہ میں گر دش زمانہ سے ہراساں ہوں''۔

اس شعر میں اشارہ ہے کہ استداد قبول ہوئی ' نیز آغاز تصیدہ کی

طرف ربوع کا اثارہ ہے۔

فا کدہ: ..... قمیدہ کے آغاز میں بات یمیں سے شروع کی گئی تھی شاعر حوادث زمانہ اور مصائب و آفات کی یورش سے اس قدر آزردہ خاط اور ہراسان وپربیٹان ہے کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہوگئ ہے 'اور اس کی پوری رات اخر شاری میں گزرتی ہے ' اس کی وحشت و آزردگی کا یہ عالم ہے کہ آسان کے ستارے اسے سانیوں کی آٹھوں اور پچووں کے برکی ماند نظر آتے ہیں ' اور اس سراسمیگی میں اسے کوئی مونس و منو ار کوئی یارومد دگار اور کوئی مشفق و خیرخواہ نظر نہیں آتا ۔ بس ایک محبوب کریا اور خواجہ دو سراصلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو امیدوں کا واحد سارا ہو خواجہ دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو امیدوں کا واحد سارا ہو خواجہ دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو امیدوں کا واحد سارا ہو خواجہ دو سرا سلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو امیدوں کو باند ھتاہے ۔ گویا ہے اظہار تمنا تھا اور یہاں حصول مدعا کی بشارت ہے ۔ اور اس میں ختم تصیدہ کا بھی اشارہ ہو گیا کیونکہ حضرت صوفیا ﷺ کا قول ہے : "ما النہایہ ؟ ساتھو د الی البدایہ ! " یعنی نمایت کیا ہے ؟ بدایت (ابتداء) کی طرف لوٹ جانا۔

فإنى منكم في قلاع حصينة وحد مديد من سيوف المحارب

ترجمہ: ..... دو کیونکہ میں آپ علیہ کی جانب سے مضوط قلعوں میں محفوظ ہوں اور آئی دیوار کے حصار میں ہوں جو جنگ کرنے والوں کی شمشیروں سے بنایا گیا ہے۔ لیعنی گویا میں شمشیروں کے حصار میں ہوں جو میری نفرت کے لئے اور میرے دشمنوں کو دفع کرنے کے لئے قائم کیا گابا۔

ترجمہ: ..... "داور جس عاشق کو سوزش عشق کا آزار لاحق ہواس کی زبان کا پاکیزہ بزرگوں کی مدح میں بند ہو جانا لائق ملامت نہیں"۔
اس شعر میں گفتگو ختم کرنے اور آنجناب ﷺ کے شایان شان مدح

اس معری گفتلو می کرتے اور انجناب عظیم کے تنایان تنان مرح کرنے ہے عاجز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس مجز کے دو سب ہیں۔

ایک بیہ کہ عشق سکوت کا تقاضاکر تا ہے۔ دو سرے بیہ کہ بزرگوں اور پاک لوگوں کی مدح کی کوئی آخری حد نہیں۔

فائدہ: ..... جس شخص کو عشق کا آزار لاحق ہواس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور وہ محبوب کے سامنے اظمار مدعا سے قاصر رہاکرتا ہے ، خصوصاً جب کہ جس سے اظمار عشق کیا جائے وہ بہت ہی عظیم ترین ہتی ہو۔ مثلاً کسی بھنگی کو شنر ادے سے عشق ہو جائے تو اس کے سامنے اپنے عشق کی شرح وتفصیل کرنے سے اس کی زبان گنگ رہے گی 'اور ایک ادنیٰ امتی اگر آنخضرت بھیے سید الانبیاء ' امام الانبیاء خاتم الانبیاء ' زبدہ کا نات ' خلاصہ موجو دات۔"بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخفر" کے ساتھ اظہار عشق کرنا جائے تو بشرطیکہ مرتبہ شناس ہو اس کی زبان کیوں گنگ نہ ہوگی ؟

مولانا جامی ﷺ کے بقول: ع "لاف یاری چہ زنم او قرشی من حبثی"

اس لئے حضرت مصنف ﷺ اپنے عجز پر پہلا عذر سے پیش کرتے ہیں کہ عاشق نا مراد کی زبان بستہ اور گنگ ہو جاتی ہے ۔وہ اگر حق مدح ادانہ کر پائے تو لائق ملامت نہیں بلکہ لائق رحم ہے ۔ اور دو سری وجہ سے کہ

کمال مدح کا حق اواکر نا اس پر موقوف ہے کہ محدوح کے اوصاف کا اوراک بدرجہ کمال ہو' اور اس کے ظاہری وباطنی احوال کا پورا احاطہ ہو' اور سے چیز ایک عاجز بندے کے لئے بزرگوں اور پاک لوگوں کے حق میں ممکن نہیں کہ ان کے واقعی کمالات کا ادراک بدرجہ کمال ہوسکے' اورجب بزرگوں اور پاک لوگوں کے کمالات کا اوراک بدرجہ کمال ہوسکے' اورجب بزرگوں اور پاک لوگوں کے کمالات کا پورا ادراک نہیں ہوسکتا توسید ولد ہم مرور کائنات میں کے کمالات کا اوراک کون کر سکتاہے؟ اس جم محیط کی کون پیائش کر سکتاہے جس کا کوئی کنارہ نہیں؟ یماں فرگو شاعر اور زبان آور خطیب کو بھی عجز و در ماندگی کا اقرار کئے بغیر چارہ نہیں' اس بناء پر زبان آور خطیب کو بھی عجز و در ماندگی کا اقرار کئے بغیر چارہ نہیں' اس بناء پر

کماگیا ہے کہ ۔۔

کایں جا بھشہ باد بدست است دام را

گایں جا بھشہ باد بدست است دام را

شخ تاج الدین السبکی الثافعی ﷺ اپنے والد ماجد ﴿ تَقَى الدین علی

بن عبدالکافی ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آنخفرت ﷺ کو دنیا میں کی نے

سیں پچانا۔ البتہ حضرت ابو بکر ﷺ نے آپ کو تھوڑا سا پچانا' کیونکہ

آنخفرت ﷺ کے پاوی ابو بکر ﷺ کے سرے لگے ہیں' (اشارہ اس
طرف ہے کہ جمال مقام صدیقیت کی انتها ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی

ابتدا ہوتی ہے )۔الغرض یہ دو سراعذر ہے اعتراف عجزوقصور کا۔

وفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر
ما ھیجناں دراول وصف تو ماندہ ایم

فاتمه

تھیدہ کے اسلوب میں غور کیا جائے کہ کس غضب کی تشبیب کی گئی ا

اور دہاں سے گریز کرتے ہوئے آنخفرت ﷺ کی مدح میں پنچے 'اور وہاں ملام کو مختلف فتم کے اسلوب وانداز میں اداکیا۔ آخر میں عثق کا بیان کیا عبا اور جب استحضار مرتبہ کمال کو پنچا تو براہ راست خطاب کیا گیا 'اور آخر قصیدہ میں ابتداء کی طرف عود کیا گیا 'اور قصیدہ کے پورا ہونے کا نان دیا گیا۔

ہم نے قصیدہ کی جو شرح و تعلیق شروع کی تھی 'یمال اس کا اختام ہوا۔ اور ہم بروزسہ شنبہ ۲/ رہیج الثانی ۱۲۵۱ء کو اس شرح سے فارغ ہوئے۔ و الحمدالله رب العالمين –

 $\mathbf{C}$ 

الحمداللہ کہ آج شب چمار شنبہ ۲۰/ رجب ۱۱۹۱ھ کو ترجمہ کی تسوید سے فراغت ہوئی۔ و الحمداللہ اولا و آخر ا

> مرز منظم المولادي مار ۱۲ /۱۲ ۱۱ ۱۱ ه

## قَصِيْلَهُ مُمْزِيَّهُ

از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (جو حضرت حسان ﷺ کے مشہور قصیدہ کے تتبع میں لکھا گیا )

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو پرور دگار ہے سارے جمانوں کا' اور صلوۃ وسلام ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ پر جو سردار ہیں تمام رسولوں کے' اور آپ کی آل واصحاب سب پر۔

اما بعد! فقیرولی الله عفی عنه عرض کرتا ہے کہ ان ایام میں ایک قصیدہ ہمزیہ آنخضرت سرور انبیا علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات کی مدح میں نظم کیا گیا' چونکہ اس کے بعض الفاظ کتب لغت کی مراجعت کے مختاج سے 'اس لئے جن حفرات نے اشعار عرب کی مشق نہیں کی ان کے ذہن میں اس قصیدہ کے معنی بغیر ترجمہ کے منقح نہیں ہو سکتے تھے۔اس لئے ان اشعار کا ترجمہ اور اس کے لغوی معنی املاکرائے گئے' اور الله تعالی ہی ہم مشکل کو آسان کرنے والے ہیں' اور ہم نے اس کی چھ فصلیں بنا دیں۔

### فصل اول تثبیب کے ایک نئے انداز میں جو شعراکے یہاں رائج نہیں ہے ۔

فائدہ: شعراکی عادت ہے کہ قصائد کے شروع میں تغیب کے طور پر بھی مجوبہ کے خط و خال اور حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتے ہیں 'بھی ہوئے گل اور ثالہ بلبل کا 'بھی شاب و شراب کا 'اور تغیبات استعال کرتے ہوئے گل اور ثالہ بلبل کا 'بھی شاب و شراب کا 'اور تغیبات استعال کرتے ہوئے کسی کے حسن و جمال کو بدر کامل یا آفاب سے تغیبہ دیا کرتے ہیں 'بلندی میں آسمان کے ساتھ اور فیض رسانی میں بارش کے ساتھ تغیبہ دیتے ہیں 'کسی کی سخاوت کو ذکر کرنا ہو تو جاتم طائی کے ساتھ تغیبہ دیتے ہیں 'وغیرہ و غیرہ - حضرت مصنف ﷺ نے عام شاعروں کی روش سے ہٹ کی تغیب کا ایک نیا انداز اختیار فرمایا ہے ۔ جس کی تفصیل اگلے اشعار میں آتی ہے۔

إذا أخبر سيومًا عن ضياء في لا تلهج ببدر أو ذكاء

فلا تلهج: حرص اور شوق نه كرو - ذكا (بالصم): آفاب - يه لفظ غير منصرف ب اور اس بر الف لام داخل نهيس موتا -

ترجمہ: ...... دوجب تو کسی دن کسی چیز کی روشنی کی خبر دینا چاہے تو چور ھویں کے چاندیا سورج کے ذکر کرنے کا حریص نہ ہو ' یعنی روشنی میں چاند اور سورج کے ساتھ تشبیہ نہ دیا کرو''۔

وإن تمدح بجُود أو سماء

سمو :بلندی - جود: (فقہ کے ساتھ) بارش - جود (ضمہ کے ساتھ) کرم اور سخاوت -

ترجمہ: ..... ''اور اگر تو سخاوت یا بلندی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا چاہے تو بارش کی طرف یا آسمان کی طرف نظرنہ کر۔ یعنی سخی کو بارش کے ساتھ اور بلند مرتبہ والے کو آسمان کے ساتھ تثبیہ نہ دے''۔

> ولا تذكر أخا طي ومعنًا إذا كلَّمت في معنى السخاء

احو القوم: قوم كاليك فرد' احوطى : قبيله بنوطَى كاليك فرد' يهال حاتم طائى مرادب -

ترجمه: ...... دواور جب تم وصف سخاوت میں گفتگو کرو تو حاتم طائی اور معن بن بزید کا تذکرہ نہ کرو"۔

فائدہ: حاتم طائی تو قبیلہ طَیْ کا مشہور سخی ہوا ہے 'جو سخاوت میں ضرب المثل ہے ' حضرت عدی بن حاتم صحابی ﷺ اس کے صاحزادے سے ۔ اور معن بن بزید بھی عرب کا مشہور سخی ہوا ہے جو سخاوت میں ضرب المثل تھا۔

فائدہ ۲: مصنف ﷺ فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک شخص نے کلمت کے لفظ میں مناقشہ کیا کہ اس کے بجائے تکلمت ہونا چاہئے 'گربہ مناقشہ بے اصل ہے 'کیونکہ قرآن مجید میں یہ استعال موجود ہے۔"ویکلم

الناس في المهد و كهلا. "اور احاديث من بهى بي استعال به كثرت بإياجاً ا ب اور محاورات عرب مين بهى "كلمت فلاناً"، "وتكلمت مع فلان " استعال موتاب \_

فائدہ ۳: مصنف "فرماتے ہیں کہ معن اور معنی میں تحنیس غیرتام

ولا تنسب أخــا بأس لليث ولا ذا الرفق للريح الرُّخـاء

نسبه لابیه و الی ابیه: کسی کو اس کے باپ سے ملحق کر دینا۔ باب نفر سے استعال ہوتا ہے۔ رُخا: (بالضم) ہوائے نرم - قرآن مجید میں ارشادہے: ﴿ رِخاء حیث اصاب ﴾ (ص: ۳۱)

ترجمہ: ...... ''اور سخت جنگ جو اور بہادر آدمی کو شیرکے ساتھ اور نرم خو آدمی کو نرم ہواکے ساتھ تشبیہ نہ دیا کرو''۔

وإن بينت في المنظوم وجدا

حاشا: استناكالفظ مے 'جاءنى القوم حاشا زيدًا كے معنى بيں كه زير نہيں آيا 'باقى سب آئے ۔ اور "حاشاك "كے معنى بيہ بيں كه الله تعالى خي اس كام سے بركنار اور عليحده ركھيں 'كيونكه "حاشا " دراصل حاشيہ سے ہے ۔ اور "حاشاه ان يفعل "كے معنى بيں كه الله تعالى اسے اس كام سے دور ركھيں ۔ جيسا كه قصيده برده ميں ہے: "حاشاه ان يحرم الراجى مكارمه ". تشبيب: كے معنى بيں اشعار ميں عور تول كے حسن وجمال كا

ذکر کرکے ان میں رفت ولطافت کامضمون باندھنا۔

ترجمہ: ...... ''اور اگر تو اشعار میں عشق ومسی کا اظہار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بناہ میں رکھے کہ تو عور توں کے حسن وجمال کا تذکرہ کرے''۔

# فتلك شرائع للشعر قدمًا وقد نُسخت بختم الأنبياء

قدماً: ظرف ہے 'لینی زمانہ قدیم میں ۔اور فا تعلیل کے لئے ہے۔

ترجمہ: ...... (لینی ہم نے کی کے حن وجمال کو چاند اور سورج

ہے تشبیہ دینے گی ' سخاوت کو بارش کے ساتھ اور بلندی کو آسان کے
ساتھ 'سخی کو حاتم طائی یا معن بن بزید کے ساتھ ' بہا در کو شیر کے ساتھ ' نرم
فو کو ہوائے خوش خرام کے ساتھ تشبیہ دینے کی اور اشعار میں عور توں کے
حن وجمال کے ساتھ تشبیب کرنے کی جو ممانعت کی ہے اس کی وجہ ہے ہے
کہ ) دو فن شعر میں ان تشبیبات کا دستور قدیم زمانے میں رہا ہے (گویا یہ
شاعروں کی پہلے زمانے کی شریعت ہے ) اور پہلے زمانے کی شریعتیں حضرت
خاتم الانبیاء ﷺ کی تشریف آوری سے منسوخ ہو چکی ہیں''۔ (اور منسوخ فاتم الانبیاء ﷺ کی تشریف آوری سے منسوخ ہو چکی ہیں''۔ (اور منسوخ فن شعر گوئی کی اس پہلی شریعت کو ترک کر دو' اب اس پر عمل کرنے کاکوئی
فن شعر گوئی کی اس پہلی شریعت کو ترک کر دو' اب اس پر عمل کرنے کاکوئی

مدعا بہ ہے کہ آنخفرت ﷺ کی تشریف آوری کے بعد بنو آدم کی مدح میں ان تثبیمات کو ذکر کرناظلم عظیم ہے۔ کیونکہ آنخفرت ﷺ حسن وجمال ' شجاعت وسخاوت اور نرم خوئی وخوش اخلاقی جیسے تمام اوصاف

رح میں دنیا کے تمام انسانوں سے ہروصف میں کامل ترین ہیں۔ لی مرت کا حق میہ ہے کہ آمخضرت بھانے کے ساتھ تشبیہ دی جائے نہ کہ کسی دو سرے کے ساتھ۔

یہ لطیفہ شعری ہے جس کو ''ارعارتعلیل'' کہتے ہیں۔ چونکہ انہوی معنی

اسلوبوں اور طریقوں کو ارعاء سابقہ شرائع سے تعبیر کیا' اور چونکہ قدیم

شریعتیں آنخضرت علیہ کی تشریف آوری سے منسوخ ہو چی ہیں' اس لئے

اس لطیفہ شعری پر اعتاد کرتے ہوئے قدیم شعراکے طرزی ممانعت کے لئے

یہ علت ذکر کی کہ اب یہ قدیم شریعتیں منسوخ ہو چی ہیں' اس مضمون کو

ہے علت ذکر کی کہ اب یہ قدیم شریعتیں منسوخ ہو چی ہیں' ای مضمون کو

آئے ہو کے چند اشعار میں پھیلایا ہے۔

فه لا قلت َإذ حاولت مدحًا بباس أو سخاء أو سناء أرى طيفًا يُذكّرني عهودًا بطيبة حيث مُجتمع الرجاء

سنا : (الف مقدورہ کے ساتھ) بجلی کی روشنی ۔ سنا : (مد کے ساتھ) بلندی مرتبہ ۔

ترجمہ: ..... دوجب تم نے بمادری 'سخاوت اور بلندی کے ساتھ کی مدح کرنے کا ارادہ کیا تو تم نے یوں کیوں نہ کما کہ میں چیم تصور سے ایک حسین خیال کا مشاہدہ کر رہا ہوں 'جو مجھے ان حالات کی یاد دلا رہا ہے جو مدینہ منورہ میں گزرے 'یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ انواع واقسام کی امیدوں کے اجتماع کا مرکز ہے ''۔

ماصل ہے کہ شجاعت و سخاوت اور بلندی مرتبت کے اعتبارے کی آری کی کائل درجہ کی مدح ہے کہ یوں کما جائے ہے واقعات جو ان صاحب کے اظلاق ہے رونما ہوتے ہیں ان کو دکھ کر معمولی ی جھک اور بلکا ما خیال ان حالات کا ضرور زبن میں گھوم جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں آخضرت کے کہ ان حالات کا ضرور زبن میں گھوم جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں واقعات ان حالات شریفہ اور کمالات عالیہ کی یاد دلاتے ہیں جن کا مدینہ واقعات ان حالات شریفہ اور کمالات عالیہ کی یاد دلاتے ہیں جن کا مدینہ طیبہ میں شب وروز صحابہ کرام رضی اللہ عنیم سرکی آٹکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے ۔کی کے حالات کو دکھ کر اس طرح کہنا اس شخص کی الی مدح کرتے تھے ۔کی کے حالات کو دکھ کر اس طرح کہنا اس شخص کی الی مدح شخص کا آخضرت کیا ہے اخلاق شریفہ کی مد تک پہنچ جاتا تو قطعاً ناممن ہے ، یس کی کی انتہائی مدح کی ہو سکتی ہے کہ اس کے اخلاق ، آخضرت ہے کہ اس کے اخلاق ، آخضرت معمولی ساخیال اور ذراسی جھلک کی میں نظر آجائے ۔

فائدہ: سبحان الله! حضرت مصنف "کو حق تعالی شانہ نے کیما پاکیزہ علم الهام فرمایا ہے ' اور آنخضرت ﷺ کی مدح شریف کا کتنا بلند پاسیہ اسلوب القا فرمایا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ جو لوگ شجاعت میں رستم کا 'سخاوت میں حاتم طائی اور معن بن بزید کا 'بلندی میں آسان کا 'روشنی میں شمس وقمر کا اور حسن وجمال میں حسینانِ جمال کا اور نزاکت میں لالہ وگل کا ذکر کیا کرتے ہیں ہیہ ہے چارے جانے ہی نہیں کہ ان اوصاف کمال کا منبع کمال ہے ؟ بقول ذوق:

گل کو ناز ہے اپنی نزاکت پہ چمن میں اے ذوق! اس نے دیکھے ہی نہیں ناز ونزاکت والے

ام المومنين عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتى بين: " زنان مصر فے زلي كا يوسف و يكها تھا اور بے خودى بين ماتھ كاك لئے تھے۔ اگر ميرے يوسف كو دكيم ليتيں " - يوسف كو دكيم ليتيں تو ہاتھوں كے بجائے كر دنيں كاك ليتيں " -

أشيم به وميضًا من وميض تألّق في البقيع وفي قباء

اشیم: میں دکھ رہا ہوں۔به: یہ ضمیراس طیف کی طرف لو متی ہے جو گزشتہ بالا شعر میں ندکور ہے۔ وبیص: چمک۔ ومیض: ہلکی می بجلی جو گزشتہ بالا شعر میں ندکور ہے۔ وبیص: چمک ۔ ومیض: ہلکی می بجلی جمکنا۔ تالیق:روشن ہونا' بقیع: مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ۔ قباً:مدینہ منورہ کے قریب عوالی کی مشہور بہتی 'جمال ہجرت کے موقع پر آنخضرت میں سب سے پہلے رونق افروز ہوئے اور وہاں مجد تغیر فرمائی ۔اس بہتی کو شخصرت بھی کی سب سے اول میزبانی کا شرف حاصل ہے ' نیز ہے اپنی مجد کی بناء پر شہرہ آفاق ہے جس کے بارے میں آیت شریفہ ہلکمسحد اسس کی بناء پر شہرہ آفاق ہے جس کے بارے میں آیت شریفہ ہلکمسحد اسس علی التقوی من اول یوم کی (التوب: ۱۰۸) نازل ہوئی۔

یہ شعراور اس کے بعد کے تین اشعار اس خیال کی شرح وتفصیل ہیں جواویر کے شعر میں مذکور ہے ۔

ماصل اس شعر کا بہ ہے جس طرح بجلی چکتی ہے اور فور آئی جاتی رہتی ہے اس طرح لوگوں کی شجاعت وسخاوت اور بلندی مرتبت کے

واقعات کو دیکھ کر آنخضرت ﷺ کے آثار فاطلہ 'اخلاق شریفہ اور انفاس طیبہ کے جو واقعات ان مقامات میں رونما ہوئے 'وہ بجلی کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور فور آچھپ جاتے ہیں 'گویا ان واقعات کو بجل کے کوند نے سے ایک طرح کی مثابت ہے 'مگر مثابت ناقصہ ۔

أُحِس به نسيماً من فتوح تنسسم من كُدى ً أو كَداء

نسبہ : صبح کی ہوائے خوشگوار۔ تنسمت الریح: ہوائے سیم کا آنا۔
کداً: فتح اور مد کے ساتھ۔ مکہ مکر مہ کی شرقی جانب کی گھائی جی و شیه عُلیا
کما جاتا ہے۔ اور جو مکہ مکر مہ کے قبرستان 'جنت المعلٰی کے قریب ہے۔
کُدی: کاف کے ضمہ اور الف مقصورہ کے ساتھ ' باب عمرہ کی جانب کی
گھائی 'جس کو شیہ سفلی کما جاتا ہے اور کُدی ۔ کاف کے ضمہ اور یا کی تشدید
کے ساتھ 'مکہ مکر مہ کی غربی جانب ایک جگہ کا نام ہے ' فتح مکہ کے قصہ میں
آتا ہے کہ آنخضرت جانے کدا کی جانب سے مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے
تقے۔ چنانچہ حضرت حمان بن شابت ﷺ کا شعر ہے : " تشیر النقع مطلعها
کدا " ۔ یعنی مجاہدین اسلام کے گھو ڑے غبار اڑاتے ہوئے کدا کی جانب
سے رونما ہوں گے۔

ترجمہ: ..... دولیعنی میں اس خیال کی وجہ سے فتوحات کی اس باد صبح گاہی کو محسوس کر رہا ہوں جو کُدًی یا کُد اُکی جانب سے آرہی تھی"۔
فائدہ: فنح مکہ فتوحات عرب کی آخری کڑی تھی اور فتوحات عجم کی تمید تھی 'اس لئے فنح مکہ کو فتوحات سے تعبیر فرمایا۔

# تُذكّرنى أحاديث التصافى مقامات بثور أو حراء

اصفیته: کے معنی ہیں کہ تو نے اس کے ساتھ خلوص کا معاملہ کیا'
اور تصافینا: کے معنی ہیں کہ ہم نے ایک دو سرے کے ساتھ خلوص برتا۔
یاں مراد ہے بندہ کا طاعت خداوندی ہیں اپنے رب کے ساتھ اخلاص بجا
لاٹا' اور بندے کو بہترین جزاعطا فرمانے میں اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ
اظام کا معاملہ کرنا۔مقامات: سے مراد واقعات۔جبل ٹو ر: وہ بھاڑ جس میں آنخضرت کے اپنے بار غار حضرت ابوبکر کے کا کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تین شب قیام فرما رہے۔جبل حر أ: مكم مكرمہ كا وہ بھاڑ جو موقع پر تین شب قیام فرما رہے۔جبل حر أ: مكم مكرمہ كا وہ بھاڑ جو سے قبل اپنے رب كی عبادت میں مشغول رہاکرتے تھے۔

ترجمہ: ...... '' مجھے صوفیا کے اخلاص ومحبت کے قصے ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں جو جبل ثور اور جبل حرامیں گذرے''۔

لینی حضرات صوفیا کی خلوت نشینی اور تنمائی میں چلہ کشی کے بیہ تمام قصے ذرا سی جھلک ہیں آنخضرت ﷺ کے ان واقعات کی جو ان دو مقامات میں وقوع پذریر ہوئے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیا کی خلوت وجلہ کثی آنخضرت ﷺ کی سنت سے ثابت ہے۔

تشوقني لأحوال تقضت بسكع أو نواحى بيرحاء

تقضی: کی چیز کا پورا ہو جانا ، فتم ہو جانا ۔ سلّع: مدینہ منورہ کے قریب کا وہ پہاڑجس کے پاس غزوہ خدت ہوا تھا۔ بیر حانیہ حضرت ابع طور انعماری ﷺ وہاں تشریف کو انعماری ﷺ وہاں تشریف کیجاتے اور اس کوئیں کا پاکیزہ ولذیذ پانی نوش فرماتے۔ جب آیت شریف کو لئی تنالو ا البر حتی تنفقو اعما تحبون . کی نازل ہوئی تو حضرت ابو طور سورے سے ایخ اقارب اور بنو عم پر اس کا مشورے سے ایخ اقارب اور بنو عم پر اس کا صدقہ کر دیا۔

ترجمہ: ..... ''اور مونیا کے اخلاص ومحبت کے قصے مجھے ان احوال کا مشاق بتاتے ہیں جو جبل سلع پر اور بیر حاء کے نواحی میں گذرے''۔

جانا چاہئے ان اشعار میں جو ذکر کیا گیا ہے لیمی شعرا کے مشہور اسالیب سے منع کرنا اور تثبیہ کا ایک نیا اسلوب اخراع کرنا کہ اگر کسی صاحب کمال کو تثبیہ دینی ہو تو کمالات وخصال اور اخلاق فا ضلہ میں اسے آنحضرت کی ذات عالی سے تثبیہ دی جائے 'اور وہ بھی اس طرح جو کمال ادب کے ساتھ مقرون ہو'کہ ہم یوں کمیں 'جو کمالات صاحب کمال ادب کے ساتھ مقرون ہو 'کہ ہم یوں کمیں ' جو کمالات صاحب کمال لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ ان کمالات کا معمولی سا خیال اور بجل کے کوندنے کی ایک معمولی سی چک ہے بہ نبست ان کمالات کے جو آنخضرت کی ذات مقد سہ میں موجود تھے۔

یہ ایک الی تثبیہ ہے جس کی طرف اس بند و ضعیف (حضرت مصنف ایک الیک تثبیہ ہے جس کی طرف اس بند و ضعیف (حضرت مصنف ﷺ ) کور ہنمائی ہوئی ہے ۔والحمد لللہ۔

اس تشبیب کے بعد یمال سے عشق نبوی ﷺ کے بیان کی طرف انقال (تخلص) کیا گیا' اور وہ بھی بطرز جدید واقع ہوا ہے۔ (جس کا بیان آگلی فصل میں آتا ہے)

## فصل دوم عشق نبوی ﷺ کے بیان میں

فائدہ: کمالِ محبت کو دوعشق" سے تعبیر کیا جاتاہے ' پس آنخضرت عشق کے بیان سے مراد کمالِ محبت کی کیفیت کا اظہار ہے۔

تصورت الديار فهام قلبي وهيّج ذكرت الديار فهامني بكائي

ھام: حیمان سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کے عشق میں سرگشتہ و سرگر دان ہوجانا۔

ترجمہ: ..... دمیں نے دیار حبیب ﷺ کاتصور کیا' جب طیبہ (مدینہ منورہ) بقیع 'قبا اور دو سرے مقامات متبر کہ کا ذکر آیا تب میرا دل سرگشتہ ہو گیا 'اور ان دیار کے تذکرہ نے مجھ سے آہ وزاری کا اظہار کرایا''۔

روت عندی شمائل عن حبیب فی الله عندی فی الله عندی فی الله عندی فی الله عندی وزادت من عنائی

نکتَه: شائل برندی حدیث کی مشہور کتاب ہے ' اور شعر میں روایت شائل اور عن کا ذکر کرنے میں ایمام اطباق ہے -

ترجمہ: ..... دوان دیار حبیب نے محبوب ﷺ کے شائل (اور آپ ﷺ کے شائل (اور آپ ﷺ ) کی خوبیوں کو روایت کیا 'پس مجھے رلایا اور میری کلفت ومشقت میں اضافہ کر دیا"۔

أيا قلبى بأحـــزانى تقطع فـــلا سُلوان لى بعـــد النُّواء

سُلوان: بروزن سلطان ۔ وہ دوائی جو عملین آدمی کی تسکین و تسلی کے لئے ری جاتی ہے۔ نِوا : فراق کا ہم وزن وہم معنی ہے ' یعنی جدائی ' علیحدگی۔

ترجمہ: ..... "اے میرے دل! میرے عمول کی وجہ سے کلاے کرے عمول کی وجہ نے کلاے کرے ہو جائکونکہ فراق محبوب کے بعد کوئی تسلی کا سامان نہیں رہا"۔

ويا صدرى بآلامى تشقق فلا أرضى لنفسى بالبقاء

ترجمہ: ..... ''اور اے میرے سینے! میرے دردول کی وجہ سے پھٹ جا'کیونکہ اب میں اپنے نفس کے باقی رہنے پر راضی نہیں ہوں۔

فاکدہ: یعنی فراق مجوب (سیلیہ ) کے بعد اب زندگی ہے کیف'
بدمزہ اور موت سے بدتر ہو چکی ہے اور میں ایسی زندگی سے بیزار ہوچکا
ہوں۔

فهل من مشتر رُوحی بروحی يُروّحني بوعــد من لقـاء

رُوح: ضمہ کے ساتھ' جان۔ رَوح: بالفتح: راحت و آسائش۔ ترجمہ: ..... دوکیا ہے کوئی خریدار؟ جو آسائش وراحت کے بدلے میری جان کو خرید کر لے جائے اور لقائے محبوب کا وعدہ دے کر مجھے راحت و آسائش پنچائے' یعنی محبوب (سال کے سے ملاقات کی خوشخبری رے کر مجھے راحت بخشے اور میری جان کو اپنا غلام بنالے - روح اور رُوح میں تجنیس ہے -

نعم: نزاکت وراحت - بیر بُوس کی ضد ہے اور بیر دونوں لفظ بضم اول وسکون ثانی ہیں اور بیر جملہ اوپر کے جملہ سے بدل ہے - ترجمہ: ..... دومخت ومشقت کے بعد مجھے آسودگی کی بشارت دے اور میری جان کی بد بختی کے بعد اس کی نیک بختی کی مجھے خوش خبری اور میری جان کی بد بختی کے بعد اس کی نیک بختی کی مجھے خوش خبری

وقالوا اخرج تنزه في مروج لتسلو من تباريح البلاء

تَنَوُّهُ: صحرامیں سیرکے لئے جانا۔ مُروج: مَرْج کی جمع ہے 'یعنی سیرہ زار۔ بَر حااور تبریح: مشقت

ترجمہ: ...... '' ناصحین نے کہا کہ گھر سے نکل کر سبزہ زاروں کی سیر کو جایاکر ' تاکہ بلائے عشق کی مشقتوں سے تسلی پائے ''۔

فائدہ: لوگ جب جنونِ عشق کی بے قراری میں کسی کو مبتلا دیکھا کرتے ہیں تو طرح طرح کے ناصحانہ مشورے دیا کرتے ہیں 'یہاں بھی گر فقار بلائے عشق کو مشورہ دیا جارہا ہے کہ وہ تفریح گاہوں میں جاکر دل بہلایا کرے۔

وما عدر المشوق إذا تلهمي خلى القلب في شرع الوفاء

مشوق: عاشق 'وہ مخص جس کو شوق نے مشاق اور آر زو مند کر دیا ہو۔ تلهی: کمیل کو دمیں مشغول ہونا۔ حلی ً: بے غم 'اور سے ضد ہے شجی کی بعنی غمناک ۔

پیر شعر ناصحین کی مند رجہ بالانفیحت کا جواب ہے۔

ترجمہ: ..... دو شرع و فامیں عاشق کے پاس کیا عذر ہو گا؟ جب کہ وہ غم غم سے فارغ ہو کر کھیل کو دمیں لگ جائے؟ مطلب سے کہ شرع و فامیں سے ایک ایسا گناہ ہے جس کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جاسکتا''۔

قائدہ : یہ ناصحین نہیں جانے کہ عشق ووفا کے بھی کچھ اصول وضوابط ہیں 'اور اس فرہب کی بھی ایک شریعت ہے 'اور شریعت وفا میں عاشق کے لئے سکون و قرار گناہ کبیرہ ہے۔ شاعران ناصحین کو جواب دیتے ہوئے کتا ہے کہ اگر میں تمہارے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے سیروتفر تک' کھیل کود' اور بے فکری کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو اپنے اس جرم کا کیا عذر پیش کروں گا؟

بجُب الحُب قد أمسى رهينًا فما بال الحدائق والفضاء

جُبّ: کنوال ۔حدیقہ: باغ ۔فضا: میدان کشادہ۔
اس شعرمیں دو سراجواب ہے۔
ترجمہ: ..... دویعیٰ عاشق در ماندہ تو عشق کے کنویں میں محبوس ہے
اس کے لئے حسین باغ اور کشادہ میدان کس کام کے؟ اس کو باغ اور
میدان سے کیا تعلق؟ کیا واسطہ؟"۔
میدان سے کیا تعلق؟ کیا واسطہ؟"۔
جُبّ اور حُبّ میں تجنیس خطی ہے۔

ومن قساسى أذى من مساء عين فسهل يُغنيه شيئًا عين ماء مقاساة: امرشديد كاجميلنا-

ترجمہ: ..... "جو فخص کہ آب چیم (آنسو بہانے) کی جمیسی جمیل رہا ہو کیا اس کو چشمہ آب کام دے سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس فخص کی آنکھوں سے پانی کے چشم جاری ہوں اس کو چشموں کا دیکھنا کیا فائدہ دیگا؟"

ماءعین اور عین ماء میں صنعت قلب ہے۔

وقالوا انظم قصيدًا في مديح يُخفف بعض ما بك من عناء

قصید اور قصیدہ: اشعار کا ایک حصہ جیسے سفین اور سفینہ کے ایک بیں -

ترجمہ: ..... دو پھر ناصحین نے مثورہ دیا کہ کسی کی مدح میں کوئی تصیدہ نظم کرو' تاکہ جس رنج و تکلیف کو تم اپنے اندر دباتے ہواس کا پچھ دنج حصہ بلکا ہو جائے ' یعنی اپنے دل کو فکر شعر میں مشغول کر دو تاکہ پچھ رنج وغم بلکا ہو جائے ''۔

فائدہ: غم ہلکا کرنے کی ایک تدبیریہ ہواکرتی ہے کہ آدمی کی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو تمام تر زہنی توجہ کو اپنی طرف پھیرلے 'اس منغول ہونے کی وجہ سے نفس غم کی طرف متوجہ نہیں ہوگا 'کیونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوسکتا 'اس لئے ناصحین عاشق کو مشورہ دیتے ہیں کہ مشق سخن کرو اور کسی کی مدح میں قصیدہ لکھ ڈالو۔ یہ

ایک ایبا کام ہے جو کامل کیسوئی اور توجہ کو چاہتا ہے 'اس کام میں مشغول ہو گئے تو خشق دماغ سے نکل ہو گئے۔ ہو گے تو غم کو بھول جاؤ گے اور رفتہ رفتہ سودائے عشق دماغ سے نکل جائے گا۔

وأنّى للمُعنّى من قصيد

تَعْنِيهُ: رنج دینا - مُعنَّی: ببتلائے رنج وغم - توشیح: مزین کرنا '
آراستہ کرنا - وِشاح: چڑے کے اس مزین قلادہ کو کہتے ہیں جس کو زینت کیلئے پہنا جاتا ہے ' اور بہا او قات اس میں جوا ہرات جڑے جاتے ہیں کیلئے پہنا جاتا ہے ' اور بہا او قات اس میں جوا ہرات جڑے جاتے ہیں ترجمہ: ..... '' (شاعر ناصحین کی مندرجہ بالا نقیحت کے جواب میں کرتا ہے کہ ) ببتلائے رنج وغم کو ایسا قصیدہ کمال سے میسر ہو اور اس کو اس کی کہاں فرصت کہ اس کو مدح یا جو کے مضامین کے ساتھ مزین و مرضع کی کہاں فرصت کہ اس کو مدح یا جو کے مضامین کے ساتھ مزین و مرضع کرے ؟ جاننا چاہئے کہ یہاں سے آنخضرت کے گئیں کی مدح کی طرف تخلص کرے ؟ جاننا چاہئے کہ یہاں سے آنخضرت کے گئیں کی مدح کی طرف تخلص

وإن لابد تمدح ذا مسعسالٍ فحسبك مدح خير الأصفياء

علاً: فتح ومد کے ساتھ' اس طرح معلاۃ: قدرو مرتبہ میں بلندی۔ معالی اس کی جمع ہے۔

ترجمہ: ..... '' اور اگر تجھ کو ناجار کی عالی مرتبت شخصیت کی مدح کرنا ہی پڑے تو تجھے بہترین اصفیا یعنی آنخضرت ﷺ کی ذات عالی کی مدح کافی ہے''۔

# وإن تمدح ر سلول الله يومًا في الثناء

ترجمہ: ..... "اور اگر کسی دن تجھے ہے سعادت نصیب ہو کہ تو آخضرت ﷺ کی مدح کرے تو خبردار! اس بات سے احتیاط کرنا کہ تو آخضرت ﷺ کی مدح وثنامیں کوئی تقصیراور کوتابی کرے "۔

فائدہ: یعنی ہرکس وناکس کا کیا نصیب کہ اسے سرور کا نئات ﷺ کے مداحوں اور ثناخوانوں کی صف میں جگہ مل جائے؟ اور اگر بھی نصیبہ یاوری کرے اور مداحی محمد عربی ﷺ کی سعادت میسر آجائے تو خبردار! مدح کا چھوٹا پیانہ استعال نہ کرنا اور تقصیر فی المدح کا ارتکاب نہ کرنا۔

جاننا چائے مدحیہ قصا کد میں دو چیزیں عیب شارکی جاتی ہیں۔ ایک غلو اور بے جا مبالغہ۔ دو سری تقصیر اور کو تاہی 'مدح کا حق سے ہے کہ شاع کے الفاظ کا پیانہ ممدوح کے مرتبہ کے مطابق ہو' اگر بھتگی کو بادشاہ کے القاب سے خطاب کیا جائے تو غلو اور بے جا مبالغہ کملائے گا' اور اہل عقل کے نزدیک سے مدح نہیں بلکہ استہز اشار ہوگا' اور اگر بادشاہ کا تعارف کراتے ہوئے یہ کما جائے کہ سے ہمارے علاقے کا کمشز ہے یا کمشز کو کما جائے کہ سے ہمارے علاقے کا کمشز ہے یا کمشز کو کما جائے کہ سے ہمارے ڈپٹی کمشز صاحب ہیں تو سے تقصیر فی المدح شار ہوگا' اور سے تعریف نہیں بلکہ تنقیص تعریف نہیں بلکہ تنقیص تعریف نہیں 'بلکہ تنقیص تعریف نہیں کرے کہ حضور! جلا ہے نہیں ہیں تو سے تعریف نہیں 'بلکہ تنقیص تعریف نہیں کرے کہ حضور! جلا ہے نہیں ہیں تو سے تعریف نہیں 'بلکہ تنقیص تعریف نہیں کا بارے میں تقصیر فی المدح کی ایک صورت بیان فرماتے ہیں۔

### فصل سوم

آنخضرت علیہ کی مدح میں ایک تازہ نکتہ کے بیان میں

وحاشا أن تقول له المعالى به كلّ المعالى والعللة

رجمہ: ..... "اللہ تعالیٰ تجھے پناہ دے اس بات سے کہ تو آتخفرت

ہوئے یوں کے کہ آتخفرت ﷺ کے بلند مرات

ہیں۔ (ایباکنے سے پناہ اس لئے مائلی چاہئے) کہ یہ آتخفرت ﷺ کے حق

میں تقفیر فی المدح ہے۔ بلکہ مدح نبوی ﷺ کا حق بیہ ہے کہ یوں کما جائے
کہ بلند مرات کی تمام انواع تفصیلاً آتخفرت ﷺ کی ذات عالی سے ہی وجود
متقوم ہوتی ہیں اور تمام مرات عالیہ اجمالاً بھی آتخفرت ﷺ سے ہی وجود
یذیر ہوتے ہیں۔ (اگلے شعر میں اس دعویٰ کی دلیل ہے)

كريمٌ إن تجــمـعت المعــالى ترى في جنبــه مــثل الهــــاء

(اب شاعر مذکورہ بالا مضمون کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے کتا ہے کہ)

ترجمہ: ..... '' آنخفرت ﷺ کی ذات عالی وہ کریم ہتی ہے اگر تمام مراتب عالیہ جمع ہو جائیں تو یہ تمام خوبیاں آنخفرت ﷺ کے سامنے گر دراہ نظر آئیں گی''۔

معالى الناس إن أمعنت فكراً برازخ في انتقاص واعتداء

ترجمہ: ..... دور تک جاؤ تو تہیں نظر آئے گاکہ لوگوں کے افراط وتفریط کے کا کہ لوگوں کے افراط وتفریط کے در میان برزخ ہیں''۔

مطلب سے کہ ہر عمدہ خلق افراط وتفریط کے در میان در میان رہنے کا نام ہے۔ مثلاً بزدلی اور بے جا وبے موقع دلیری کے در میان در میان در میان در میان در میان موقع دلیری کے در میان در میان موقع دلیری کا نام دوشجاعت " ہے کہ نہ تو آ دمی بزدل ہو اور نہ بلاوجہ اور بے موقع دلیری کا مظا ہرہ کرے ۔ اس طرح کم عقلی و حماقت اور مکاری کے در میان کی کیفیت کا نام دو حکمت " ہے ۔

فائدہ: خلاصہ سے کہ لوگوں کے اخلاق فا ملہ اسی وقت اخلاق فا ملہ کہلانے کے مستحق ہیں جب کہ وہ افراط وتفریط کے درمیان رہتے ہوئے نقط اعتدال پر ہوں 'پس لا محالہ اخلاق فا ملہ کی تشخیص وتعیین کے لئے ضروری ہوا کہ پہلے نقطہ اعتدال معلوم کر لیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ جو اس مرکز اعتدال کے جتنا قریب ہوگا اس قدر اخلاق فا ملہ کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اور سے مرکز اعتدال آنخضرت علیہ کی ذات گرامی ہے۔جیسا کہ اگلے شعر میں آتا ہے۔

هو الفرد الذي يُنمى إليه ليعرف حال دانيه وناء

ينمى اليه: آپ علي سے نبت كى جاتى ہے - دانى: دنو سے اسم فاعل ہے - يعنى قريب - نائى: نأى ينأى سے اسم فاعل ہے يعنى دور - ترجمہ: ..... دو آنخفرت ﷺ ہی وہ فرد کامل و یکتا ہیں جن کی جانب تمام بنی آدم کی نبیت کی جاتب تمام بنی آدم کی نبیت کی جاتی ہے تاکہ ان میں سے قریب کا اور ان میں بعید کا حال معلوم کیا جاسکے "۔

تشریخ: یعنی جب اوپر معلوم ہو چکا کہ اخلاق فا ملد ' افراط وتفریط کے در میان اعتدال کا نام ہے تو اخلاق فا ملد کی شاخت سے پہلے اس ہتی کا بچاننا ضروری ہوا جو کمال اعتدال میں فرد یکتا ہو' تاکہ اس فرد یکتا' کامل الاعتدال کو اخلاق فا ملد کا معیار قرار دیا جائے ' جو اخلاق اس ہتی میں پائے جاتے ہیں وہ اخلاق فا ملد ہیں 'پھراس کے پیانے سے تمام لوگوں کے اخلاق کی پیائش کی جائے ۔ کہ جو شخص اس معیار سے ہٹ کر افراط یاتفریط کی جانب جھکا ہوا ہے وہ اخلاق غیر فا ملد (ناپندیدہ اخلاق) کے ساتھ مصف ہے اور اس معیار سے لوگوں کے اخلاق کا تفاوت بھی معلوم ہو سکے مصف ہے اور اس معیار سے لوگوں کے اخلاق کا تفاوت بھی معلوم ہو سکے کہ جو شخص اس مرکز اعتدال کے جتنا قریب ہوگا وہ اس شخص سے بمتر ہوگا جو دور ہو۔ اور سے فرد یکنا کامل الاعتدال بلکہ مرکز اعتدال آنخفرت ہوگا جو دور ہو۔ اور سے فرد یکنا کامل الاعتدال بلکہ مرکز اعتدال آنخفرت ہوگا جو دور ہو۔ اور سے فرد یکنا کامل الاعتدال بلکہ مرکز اعتدال آنخفرت ہوگا جو دور ہو۔ اور سے فرد یکنا کامل الاعتدال بلکہ مرکز اعتدال آنخفرت کی ذات معلی صفات ہے۔

اس تقریر سے ثابت ہوا کہ آنحضرت کے کا زات عالی کے بغیر اخلاق فا ضلہ کی اخلاق فا ضلہ کی اخلاق فا ضلہ کی مہیت آنحضرت کے بغیر وجود ہی میں نہیں آسکتی ۔ بلکہ تمام اخلاق فا ضلہ کا تقوم آنخضرت کے بغیر وجود ہی میں نہیں آسکتی ۔ بلکہ تمام اخلاق فا ضلہ کا تقوم آنخضرت کے بیں ۔ اگے ای مضمون کو مرکز دائرہ کی مثال ہے تمجھاتے ہیں ۔

كا أطراف الدوائر حين يُعرزى لمركرزها بقرب وانترواء

العزو: نببت كرنا- انتوأ: بعد-

ترجمہ: ..... "جیے محیط الدائرہ کے خطوط کہ قرب وبعد میں ان کی نبت مرکز الدائرہ سے کی جاتی ہے"۔

تشریح بکی سطح پر گول خط تھینج دیا جائے تو سے دائرہ کملاتا ہے ' اور اس گول خط کو محیط الدائرہ کہتے ہیں ' اور دائرہ کے عین وسط میں وہ نقط جس پر پر کار کو رکھ کر تھمایا جاتا ہے ' اس کو مرکز الدائرہ کہتے ہیں ' اور اس مرکز دائرہ سے دائرہ کے خطوط کا فاصلہ بتاتا ہے کہ محیط الدائرہ کا فلال حصہ قریب ہے ۔ اور فلال دور ہے 'معلوم ہوا کہ اطراف دائرہ کے قرب وبعد کا حال معلوم نہیں ہو سکتا جب تک ان کی نسبت مرکز دائرہ کی طرف نہ کی جائے ' اس طرح آنخضرت کے کی ذات مال مرکز دائرہ انسانیت ہے ' اور جائے ' اس طرح آنخضرت کے کی ذات مال مرکز دائرہ انسانیت ہے ' اور یک رائرہ انسانیت ہے ' اور یک رائرہ انسانیت کے ' اور یک رائرہ انسانیت کا احتدال سے قریب یا دور ہو نامعلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی نسبت آنخضرت کے سے نہ کی جائے ۔

به صارت معالیهم معالی بلا ریب هناك ولا خسفساء

رجمہ: ..... " آنخفرت علی کے سبب اولاد آدم کے معالی ا معالی قرار پائے ' اس مضمون میں کوئی شک سیں ۔ نہ کسی بحث کی مخبائش ہے ''۔

تشریح: یعنی اس بیان واضح سے ثابت ہوا کہ معالی (رتبوں کی بندی) آنخضرت ﷺ کی ذات مطرکے بغیر متقوم نمیں ہوتے۔ اور معالی کی حقیقت آنخضرت ﷺ کی ذات عالی کے ساتھ متقوم ہے۔ لندا آنخضرت

علی کی مدح کامل سے ہے کہ ہم سے کمیں کہ سخضرت علیہ میں تمام اخلاق فا مند 'تمام مراتب اور تمام بلندیاں جمع میں جیسا کہ جمہور مدح کرنے والے بیان کرتے ہیں۔

### فصل چہار م

مدح رسالت ﷺ میں ایک اور نکتہ ۔۔۔ کہ سے بھی فکر تازہ ہے

وفى إرسال طُرًا إشارات لأصحاب الولاء

طُر آ: لیعن تمام کے تمام -

ترجمہ: ..... " وحق تعالی شانہ کا آنخفرت ﷺ کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجنا اس میں اہل مجت کے لئے بہت سے اشارے ہیں " ۔
اہل محبت سے مراد وہ حضرات ہیں جو آنخفرت ﷺ سے علی وجہ الاتم (کامل طور پر) محبت رکھتے ہیں اور اس حالت کو صوفیاء کی زبان میں ۔
" فنافی الرسول" کہتے ہیں ۔

فـــــلا صــــاد غليل القلب إلا ويصــــــدر من نداه بارتواء

صادی: تشنه 'پیاسا-غلیل: تشکی کے سبب سینہ میں پیدا ہونے والی سوزش ۔ الندا: عطا- ارتو أ:سیراب ہوتا-

ترجمہ: ..... دوپس نہیں ہے کوئی پیاسا کہ تشکی کے سب اس کے دل

میں سینہ کی سوزش ہو'مگر وہ آنخضرت ﷺ کی عطا سے سیراب ہو کر لوثا ہے"۔

تشریح: حاصل ہے کہ افراد بنی آدم میں سے ہر فرد ایک خاص استعداد پر پیدا ہوا ہے 'اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد اپنی ای استعداد کے مطابق ایک معین مقام پر پہنچا ہے ۔ اپنی ریاضت کے دوران اس کا قبلہ ہمت وہی مقام ہے اور وہ بالطبع ای مقام کا تشنہ ہے ۔جب ثابت ہوا کہ آخفرت بیل تمام افراد بنی آدم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں تو لازم ہوا کہ آخفرت بیل ہو ہوگے ہیں تو کا وہ اپنی استعداد کی رو سے بالطبع پیاسا ہے ۔ اس لئے کما گیا کہ ہم پیاسا کا وہ اپنی استعداد کی رو سے بالطبع پیاسا ہے ۔ اس لئے کما گیا کہ ہم پیاسا کی بارگاہ معلی سے سیراب ہوکر لوٹنا ہے ۔

ففيه رقيقة بإزاء كُلِّ وكل رقيقة سرُّ اقتداء

ترجمہ: ..... دوپس آخضرت علیہ کی ذات عالی میں ہر فرد امت کے مقابلہ میں ایک باریک نقطہ ہے۔ اور کوئی شخص جو آخضرت علیہ کی اقتدا کرتا ہے کی ہر نکتہ اس کی اقتدا کا بھید ہے۔ یعنی آخضرت علیہ کے ظاہری و پوشیدہ لطائف اس درجہ جامعیت رکھتے ہیں کہ آخضرت علیہ ہراعتبار اور ہرجت سے مقتدائے خلق ہو سکتے ہیں۔ اس شعرمیں " رقیقة بازاء کل " مرجبت سے مقتدائے خلق ہو سکتے ہیں۔ اس شعرمیں " رقیقة بازاء کل " اور " و کل رقیقة "میں صنعت قلب واقع ہوئی ہے۔

تعالى الله لا تحسب فردًا يفوق الناس طرًا في العلاء

ترجمہ: ..... دواللہ اکبر- آنخفرت ﷺ کو افراد بنی آدم میں سے محض ایک فرد خیال نہ کر۔جو بلندی مرتبہ میں تمام اولا دسے فائق ہیں۔جیسا کہ اکثر مدح کرنے والے ذکر کیا کرتے ہیں"۔

ولكن الحقائق قد تداعت مثلة إمام الأتقسياء

تداعت علیکم الامم "لین اسی تمارے مقابلہ میں جمع ہوں گی اور ایک دوسری کو بلائیں گی اور دیث میں ہے: "إذا استکی بعد المحسد تداعی له سائر الحسد بالحسی و السهر " لین دعا بعضه بعضا (جب بدن کے کی حصہ میں تکلیف ہوتو بورا بدن بخار اور نیند اڑ جانے کے لئے ایک دو سرے کو بلاتا ہے)

ترجمہ: ..... دو آنخفرت کے بارے میں یہ نہ کہو کہ آپ کے فرد واحد ہیں جو باقی افراد سے فائق ہیں ۔ بلکہ یہ کہو کہ افراد بنی آدم کی حقیقیں ایک دو سری کو بلا کر جع ہو گئیں اور انہوں نے امام المتفین جناب نبوی کے فائ رات مرم کی شکل میں ایک مجموعی صورت افقیار کرلی ۔ پس آنخفرت کے فرد واحد نہیں ' بلکہ گویا عالم انسانیت کا مجموعہ ہیں ' اور یہ مضمون اس کے مشابہ ہے جو کی حکیم نے اس شعر میں باند ھا ہے:

ولیس علی اللہ مستنکر ان بحمع العالم فی الو احد ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ پورے عالم کو فرد واحد میں جع کر دیں ۔

## فصل پنجم ایک تیسرے نکتہ میں کہ بیہ بھی فکر تازہ ہے

وفى أمر الشفاعة حين يُدعى لها من بعد عذر الأنبياء

ترجمہ: ..... دواور اہل محبت (اصحاب فنافی الرسول ﷺ) کے لئے قصہ شفاعت میں بھی بہت سے اشارے ہیں 'جب کہ دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے عذر کر دینے کے بعد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں شفاعت کی درخواست پیش کی جائے گی''۔

یعنی کے بعد دیگرے انبیاء کرام علیم السلام مقام شفاعت پر کھڑا
ہونے سے معذرت کر دیں گے اور ہرنی اپنا اپنا عذر بیان کریگا۔اور نغبی
نغبی پکارے گا (کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں) اور کے گا کہ تم
فلاں نبی کے پاس جاؤ' یہاں تک لوگ آنخفرت علیہ کی خدمت میں حاضر
ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گے' اور آنخفرت علیہ بجائے معذرت
کرنے کے اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور "انالها، انالها" فرمائیں
گے ایعنی دواس کام کیلئے میں ہوں۔اس کام کیلئے میں ہوں"۔

فيرحمهم بدعوته جميعًا ويكرمهم بأصناف العطاء

ترجمه : ..... دويس الله تعالى الخضرت عليه كى دعائے شريفه كى

منتخق نهيس تق -

۳- جو لوگ صغیرہ گناہوں کے مرتکب تھے ان کے لئے آمخضرت علیہ کی شفاعت کی برکت سے اعمال صالحہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔

م ۔ بعض اہل کہائر کے گناہ معاف کرکے آنخضرت ﷺ کی شفاعت سے بغیرسز اکے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

۔ بعض اہل کبائر جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دی رہے جائیں گے آنخفرت ﷺ کی شفاعت سے ان کی سزامیں تخفیف کر دی جائے گی 'کہ ان کے گناہ جتنی مدت تک دوزخ میں رہنے کا تقاضا کرتے تھے اتنی مدت بوری ہونے سے پہلے ہی ان کو خلاصی مل جائے گی۔

۲- بعض اہل نار کی سزامیں یوں تخفیف کی جائے گی کہ آنخضرت اللہ کی شفاعت کی برکت سے ان کا عذاب ہلکاکر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آیا ہے۔

الغرض آنخضرت ﷺ کی شفاعت سے بحد للد کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔

كأنبوب لرحمت تعالى وما الأنبوب إلا قيس ماء

انبوب: يانى كاياب -قيس: مقدار ، يانه-

ترجمہ: ...... دو ہم تخضرت ﷺ شفاعت کے معاملہ میں رحمت خداوندی کے لئے بہنر لہ فوارہ کے ہیں اور فوارہ بانی کے اندازے کے مطابق ہی تو ہوتا ہے "-

حاصل اس شعر کا بیہ ہے کہ محشر میں رحت اللی' افراد بنی آدم کے toobaa- elibrary.blogspot.com لئے نازل ہوگی اور اس رحمت خداوندی کا ظہور آنخضرت ﷺ کی شفاعت کے پیانے سے ہوگا۔پس آنخضرت ﷺ کا شفاعت فرمانا گویا رحمت اللی کا فوارہ ہے اور فوارہ کا شرف اس پانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے جو اس فوارہ ہے ابلتا ہے۔ واقعی ایسے پانی کے لئے ایسا ہی فوارہ چاہئے تھا۔ یعنی حق تعالی شانہ کی رحمت بے پایاں کا پانی اور آنخضرت ﷺ کی شفاعت کا فوارہ ۔سبحان الله .

### فصل ششم

آنخفرت الله على مين معروضه عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات و التسليمات و آخر مسالمادحسه إذا مسا

أحسّ العــجــز عن كنه الثناء

ترجمہ: ..... "اور آخری حالت ' آنخضرت ﷺ کی مدح کرنے والے کے لئے ' جس وقت کہ وہ ثنا کی حقیقت تک اپنی نارسائی کا احساس کرے ' بیرے کہ (یول کے ' جو اگلے شعر میں آتی ہے )

يُنادى ضارعًا لخفسوع قلب وذل وابتسهال والتجاء

ضراعة : خوارى وزارى - ابتهال: گر گرانا ' اخلاص كے ساتھ وعا كرنا۔

ترجمہ: ..... دوہ حالت ہے کہ) دل شکتگی کے ساتھ خوار و زار ہوکر ' اور اپنی بے قدری کا اظہار کرتے ہوئے اور مناجات میں اخلاص کا اہتمام کرتے ہوئے اور منالت ( ﷺ ) میں سے عرض کرے کہ:

رسول الله يا خير البرايا نوالك أبتغى يوم القضاء

ترجمہ: ..... '' (اس طرح عرض کرے کہ) اے خدا کے رسول! اے مخلو قات میں سب سے بہتر! بیہ ناکارہ و نالائق امتی فیصلہ کے دن ' یعنی حشر و حساب کے دن ' آپ ﷺ کی عطاکی بھیک مانگتا ہے''۔

إذا مساحًل خطب مسدلهم فأنت الجصن من كل البلاء

حلول: كى چيز كا واقع بونا - خطب: عظيم كام ، بولناك حادثه -ا دلهمام: تاريك بونا - ليلة مدلهمة: تاريك رات -

ترجمہ: ..... دوجس وقت کہ کوئی ہولناک حادثہ جو نمایت تاریکی میں ہو' پیش آئے تو آپ ﷺ ہی ہربلا سے پناہ ہیں''۔

إليك توجمهي وبك استنادي

وفيك مطامعي وبك ارتجائي

ترجمہ: ..... "آپ ﷺ ہی کی طرف میرامتوجہ ہوتا ہے "آپ ﷺ کے ساتھ ہی میرا پناہ کینا ہے اور آپ ﷺ ہی کی ذات عالی میں میری ہر طمع کا اور میری امیدوں کا مرکز ہے"۔

خاتمہ شرح قصید ہُ ہمزیہ حضرت مصنف "فرماتے ہیں کہ قصیدہ ہمزیہ کے ترجمہ میں بندہ پر جو کچھ مفتوح ہوا۔ وہ پیش کر دیا۔

بروزیخ شنبه (جعرات) ۱۱/ جمادی الاولی ۱۵۵ ۱۱ه الحمد الله او لا و آخر ۱ الحمد الله او لا و آخر ۱

یہ ناکارہ بروزینج شنبہ ۱۹/ شعبان المعظم ۱۴۱۹ ہے کوسفر عمرہ سے دوران ہوائی جماز میں عندالمیقات اردو ترجمہ کی تسوید سے فارغ ہوا۔وللہ الحمد۔

مرزیف کاریکا ۱۹ ۱۸ ۱۱۹ م قَصِيْلَهُ أَنَعْتِيَّهُ

از حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه (جو آنخضرت عظیه کی خدمت میں منبررسول میر پردھا گیا)

بم الله الرحلن الرحيم

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء

معنى عفت درست. وذات الأصابع والجواء موضعان بالشام. وعذراء قرية عند دمشق وإنما ذكر هذه المواضع لأنه كان كثيراً ما يردها على ملوك غسان عدحهم وذلك قبل الإسلام. وخلاء ليس فيه أحد.

ترجمہ: ..... "افسوس کہ " وات الاصابع" اور "الجوا" ہے لے کر " عذرا" تک کے (تمام آبادیوں کے) نشانات مث گئے ہیں "اور ان کی رہائش گاہیں خالی پڑی ہیں (یہ وہ جگیس تھیں جمال بھی لالہ رخ " ماہ رُو معثوقوں کا جھمگٹ رہا کرتا تھا "لیکن افسوس کہ آج یہ تمام آبادیاں ویران نظر آتی ہیں )"۔

فائدہ: شعراء کی عادت تھی کہ وہ قصائد کے آغاز میں نازک خرام دل رباؤں کا تذکرہ کرکے سامعین کے دلوں کو نرمایا اور گرمایا کرتے تھے اس کو دو تشبیب "کہا جاتا ہے۔ شاعر کے پہلے تین اشعار بطور تشبیب کے ہیں جن میں ان آبادیوں کی ویرانی کا ماتم کیا گیا ہے جن میں بھی غارت گران مبر وایمان معثوق رہاکرتے تھے 'چوتھے اور پانچویں شعرمیں اپنی اس مجوبہ کا ذکر کیا جس کے سودائے عشق نے شاعر کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور اسے در ماسوا" سے بے نیاز کر رکھا ہے ۔ شاہد کے ساتھ شراب کا ذکر بھی ضروری تھا 'کیونکہ شعراء کے مسلک میں:

ہر چند کہ ہو مشاہدۂ حق میں گفتگو بنتی نہیں ہے بادۂ وساغر کے بغیر اس لئے چھٹے' ساتویں' آٹھویں اور نویں شعر میں شاعر نے دد شراب ناب'' کا ذکر کرکے اصل مدعاکی طرف تخلص کیا ہے'جس کی تقریر آگے آتی ہے۔

> ديار من بنى الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء

الديار المنازل، وبنو الحسحاس قبائل معروفة، وتعفيها تغيرها. والووامس الرياح. والسماء المطر. وخلال سعناه بين. والمروج سرج وهو الموضع المنبت للعشب، والنعم الإبل خاصة. والأنعام الإبل والبقر والغنم والشاء الغنم.

ترجمہ: ..... "بنو الحسحاس (جو مشہور قبیلہ تھا) کے علاقے چٹیل میدان پڑے ہیں کہ ہوائیں اور بارشیں ان کا حلیہ بگاڑر ہی ہیں"۔

ترجمہ: ..... ''ان میں ہیشہ انبان رہا کرتے تھے' اور ان کی چرا گاہوں میں بہ کثرت اونٹ 'بکریاں اور مولٹی چراکرٹے تھے (آج ان آبادیوں کے نام ونثان تک مٹ چکے ہیں' یہ ایک الی چیز ہے جس پر زاروقطار رونا چاہئے )''۔

فــدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العــشـاء

الطيف ما يراه النائم في نومه . يؤرقني أي يسهرني إذا ذهب العشاء أي بعد العشاء أي بعد العشاء أي في الوقت الذي ينام الناس فيه يعني أنه يسهر بفكرته في الطيف .

ترجمہ: ..... وو چلئے! اس کو بھی جانے دیجئے! لیکن (محبوبہ کے) اس خیال کا کیا علاج کیا جائے جو عشاء کے بعد (جب کہ لوگ میٹھی نیند کے مزے لوٹے ہیں) مجھے بے خواب رکھتا ہے اور میری نیند حرام کر دیتا ہے۔۔۔

لشعتاء الذي قد تيمته. فليس لقلبه منها شفاء. قيل: شعثاء هذه هي بنت كاهل زوجته ومعني تيمته ذللته.

ترجمہ: ..... 'ویہ شعسا کا خیال ہے 'جس نے اس (شاع) کو مسحور اور فریفتہ کر رکھا ہے 'پس اس کے دل کو شفا نہیں ' نہ سکون و قرار ' کیونکہ عشق ' دل کا ایبا روگ ہے جس کا کوئی دارو نہیں ' نہ کوئی علاج ہے )''۔

كأن سبيئة من بيت رأس يكون مراجها عسل وماء يكون مراجها عسل وماء السبيئة الحمر، وبيت رأس موضع تكون فيه الخمر الغالبة، وقيل: رأس اسم رجل خمار ومزاجها خلطها.

ترجمہ : ...... دد (محبوب کا خمار عشق ) گویا شراب ہے جو بیت راس نامی جگہ سے لائی گئی ہو' اور اس میں شہد اور یانی ملایا جائے''۔ نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مقت أو لحاء ونشر بها فتتركنا ملوكًا وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء

ألمنا فعلنا ما نلام عليه. والمقت ما يمقت عليه أى ينقص من ضرب. واللحاء بالمد الملاحاة باللسان يريد إن فعلنا شيئًا من ذلك اعتذرنا بالسكر. وينهنهنا يضعفنا ويفزعنا.

ترجمہ: ..... دواگر ہم ہے کوئی لائق ملامت حرکت سرزد ہو تو ہم اسے شراب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں 'جب کہ کوئی مار بٹائی یا اڑائی جھڑ ااور گالم گلوچ کا واقعہ ہو (یعنی جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو ہم یہ عذر کر دیتے ہیں کہ یہ شراب خانہ خراب کا اثر تھا)"۔

ترجمہ: .....دوہم وہ شراب پیتے ہیں تو وہ ہمیں (غم دنیا و عقبیٰ سے بیاز کرکے) بادشاہ بنا دیتی ہے اور ایسے شیر بہا در بنا دیتی ہے کہ ہمیں میدان کار زار کا مقابلہ ڈریوک اور کمزور نہیں کرتا"۔

فائدہ: اوپر کے اشعار بطور تشبیب سے 'اور آخری شعر میں تخلص ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ جب معثوقہ مجازی کاعشق اس طرح بے چین کئے دیتا ہے کہ راتوں کی نینداڑ جاتی ہے اور جب دنیا کی بیہ گندی شراب 'جس کے عرب (قبل از اسلام) رسیا سے 'اس کی بیہ تاثیرہے کہ غم دوجہاں سے آزاد کر دیتی ہے اور قوی ترین دشمن کے مقابلہ میں شیردل اور بہادر بنا دیتی ہے تو جو لوگ محبوب حقیق کے عشق میں مست ومدہوش ہوں اور جنوں اور جنوں نے اللہ ورسول سے کی شراب طہور کے جام لنڈھائے ہوں ان کی قوت قلب اور دشمنوں کے مقابلہ میں بے خوفی کاکیا عالم ہوگا؟ مولانا

رومی ﷺ کے بقول: ۔ جرعہ خاک آمیزچوں مجنون کند صاف گر باشد ندانم چوں کند چنانچہ شاعرا گلے شعرمیں اپنے اصلی مقصد پر آنا ہے اور قریش کمہ کو للکارتے ہوئے کتا ہے:

عدمنا خيلنا إن لم تروها تشير النقع موعدها كداء تشير النقع موعدها كداء تبارينا الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء

النقع الغبار وكداء بفتح الكاف الثنية التي بأعلى مكة. وكدى بضم الكاف الثنية التي بأسفل مكة. تبارينا تجاذبنا (ع) يعنى أنها لقوتها في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتها الحديد في القوة وفي رواية ابن الحذاء: «يبارين الأسنة» فإن صحت فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها. ومصعدات أي متوجهات إليكم من أصعد في الأرض إذا ذهب مبتدئًا الذهاب ولا يقال ذلك في الرجوع وفي رواية: «مصغيات» أي إنها لحدة نفوسها مستمعة. والأسل بفتح الهمزة السين المهملة الرماح والظماء العطاش ووصف الرماح بالعطش لأن حاملها يريد أن يرويها بدم أعدائه. وفي بعض الروايات «على أكتافها الأسد الظماء».

ترجمہ: ..... دوخداکرے کہ ہمارے گھوڑے مرجائیں اور ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اگر تم ان کو اس حالت میں نہ دیکھو کہ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے غبار اڑاتے ہوئے سریٹ دوڑ رہے ہیں 'جن کا مکہ مکرمہ میں داخلہ اعلیٰ مکہ لیعنی کَداً ہے ہوگا''

ترجمه : ..... دواور اگر تم ان کو اس حالت میں نه دیکھو که مکه پر

چڑھائی کرتے ہوئے ہم ہے لگامیں تڑارہ ہیں (کہ ہم ان کی لگامیں تھینچے ہوئے ان کو آہت چلنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں' مگر وہ ہم سے لگامیں چھڑاتے ہوئے تیز رفتاری پر مصر ہیں' اور وہ اس حالت میں مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ) ان کے کاندھوں پر خون آشام پیاسے نیزے ہیں۔ (جو رشنوں کے خون سے سراب ہونے کے لئے بے تاب ہیں)''۔

قوائد: ا - كَدَأ: بالفتح و المد - مكه مرمه كى مشرقى جانب ہے -جس كو اعلى مكه اور معلاة كما جاتا ہے اور كُدى: بالضم و القصر - مكه مرمه كى غربی جانب ہے - جس كو اسفل مكه اور مسفله كما جاتا ہے اور كُدَى " مسفله كى جانب ايك جگه كانام ہے -

۲- فتح مکہ میں آنخفرت ﷺ کا داخلہ مکہ مکر مہ میں کُدُ اُسے ہوا تھا' گویا آنخفرت ﷺ نے حضرت حیان رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی کو پورا فرمایا۔

۳-امام مسلم "نے مناقب حمان رضی اللہ عنہ میں اس قصیدہ کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اس میں "عدمنا حیلنا" کے بجائے "نکولت اُسکیتی " نقل کیا ہے۔ جس کے معنی بیہ ہیں کہ "اگر ایبانہ ہو تو خداکرے میری پیاری بیٹی مر جائے اور مجھے اس کی وفات کا صدمہ ہر داشت کر نا پڑے" ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت حمان ﷺ کے اس قول کی لاج رکھی 'اور جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا اس طرح ظہور میں آیا۔

تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء

الجياد الخيل ومتمطرات يعنى بالعرق من الجرى ومعنى تلطمهن أن هذه الخيل لكرمها على أهلها تبادرها النساء فتمسح وجوه هذه الخيل بالخمر بضم الخاء

والميم جمع خمار. ومعنى قوله: «عدمنا خيلنا» إلى هذا البيت أنه دعا على نفسه بهلاك خيله إن لم يغز قريشاً. وروى مسلم هذا البيت «ثكلت بنيتى إن لم تروها» والثكل فقد الولد. وبنيتى تصغير بنت، فهو بضم الباء وعند النواوى بكسر الباء لأنه قال وبنيتى أى نفسى (ب) ذكر ابن رشيق في باب من تفاءل بالشعر قال: وممن تفاءل به حسان فقال للنبى في في فتح مكة: «عدمنا خيلنا» فذكر هذه الأبيات الثلاثة من قوله: «عدمنا» إلى آخر البيت الثالث منه، وإنه لما كان يوم الفتح أقبل النساء يمسحن وجوه الخيل وينفضن الغبار عنها بخمرهن فقال قائل: لله در حسان إلى كداء تفاؤلا بهذا البيت ليصح فكان الأمر كذلك، وكان في يتفاءل ولا يتطير ويحب الفال الحسن. وقال: ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد، قيل فما المخرج يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبع وإذا في فال قدل الله تعقق».

ترجمہ: ..... '' ہمارے گھو ڑے ہیشہ (مصروف جماد رہنے کی وجہ سے) پیینہ میں شرابور رہتے ہیں اور عورتیں اپنے سرکی او ڑھنیوں کے ساتھ ان کے منہ اور بدن صاف کرتی ہیں''۔

فائدہ: خواتین کا اپنے سرکے دو پؤل سے غازیوں کے گھو ڈول کو صاف کر نا ان گھو ڑول سے نمایت محبت واکر ام کا مظا ہرہ ہے۔

اُبی ؓ شرح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکر مہ فتح ہوا تو خواتین اپنے دو پؤل کے ساتھ گھو ڑول کے منہ صاف کرنے اور ان کے بدن سے غبار جھا ڑنے لگیں ۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی حیان ﷺ کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے جو پیش گوئی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سے کر دکھایا۔

### فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء

(ط) ظاهر هذا كما قال ابن هشام: إنه كان قبل الفتح في عمرة الحديبية حين صد عن البيت، وقال ابن إسحاق: إن حسانًا قالها في فتح مكة وفيها بعد قوله: (مسلم بالأبي ج/ ٨/ ٢٦)

ترجمہ: ..... دوپس اگر تم (اے اہل مکہ) ہم سے اعراض کرو (کہ ہمارے عمرہ کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو) تو ہم عمرہ کرلیں اور بالاخر فتح ہو جائے اور پر دہ چھٹ جائے "۔

فائدہ: اس شعرے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان ﷺ کا بیہ تعیدہ عمرہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے ابن ہشام عمرہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے ،جس میں فتح کمہ کی پیش گوئی ہے ۔ بیہ ابن ہشام کا قول ہے ۔ اور ابن اسحاق کا قول ہیہ ہے کہ بیہ قصیدہ فتح کمہ کے موقع پر کما گیا۔ بظا ہر پہلا قول رائح ہے اور دو سرا قول بعید ہے۔

وإلا فاصبروا لجلاديوم يعسز الله فيسه من يشاء

هذا من تجاهل العارف لأن حسانًا يعلم أن الله تعالى قد أعز دينه بقوله: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين [المنافقون: ٨] وقد دل على ذلك في البيت

بعده:

ترجمہ: ..... دورنہ تم اس دن کے معرکہ کا انظار کروجس میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے عزت عطافرمائیں گے ''۔

فائدہ: یہ شعر تجابل عارفانہ کے طور پر مجارات مع المحصم کے ہے۔ ورنہ حضرت حسان ﷺ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اینے دین کی نصرت

فرمائیں گے اور آنخفرت ﷺ اور اہل اسلام ہی کو عزت عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمومنین ﴾ چنانچہ خضرت حسان ﷺ کا اگلا شعر خود اس کی دلیل ہے۔

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء

أى لا يقاومه أحد. وروح القدس جبريل عليه السلام. والقدس الطهارة. والكفاء الكفء وهو المثل.

ترجمہ: ..... دواور حضرت جرئیل علظ جم میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات لانے والے ہیں اور (وہ) روح القدس (یعنی باکیزہ روح ہیں کہ) ان کی عکر کا اور کوئی نہیں''۔

وقال الله قد أرسلت عبداً
يقول الحق ليس به خفاء
شهدت به فقوموا صدقوه
فقلتم لا نقوم ولا نشاء
أي لا نقوم لتصديقه ولا نريده فعاندوا ولما كان ذلك قال:

ترجمہ: ..... وداور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے بند ہ خاص (بعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) کو بھیجا ہے جو حق کہتے ہیں ان (کے رسول اللہ ہونے) میں ذرا بھی شبہ اور التباس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم"۔

ترجمہ: .... دومیں نے خود اس کی شمادت دی ہے ہیں تم بھی اٹھو

اور آنخفرت علی کی تقدیق کرو۔پس تم نے کما کہ ہم نہ اٹھیں کے اور نہ تقدیق کرنا چاہیں گے اور نہ

وقال الله قد يسرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقاء عرضتها اللقاء عرضتها اللقاء عرضتها بضم العين أى قصدها ولم يذكر المهاجرين لأنهم لم يظهر لهم أمر إلا عند اجتماعهم بالأنصار.

ترجمہ: ..... "اور الله تعالیٰ نے فرمایا که (اگر تم آنخضرت بیلینے کی نصرت کے لئے نمیں اٹھتے تو نہ اٹھو ' بھے اس کی پروانسیں کیونکہ) میں نے (آنخضرت کیلئے کی نصرت کیلئے ) ایک الشکر تیار کر دیا ہے اور بیر انصار کالشکر ہے ۔ جن کا اصل نشانہ میدان کارزار میں تسارا مقالجہ ہے "۔

لنا في كل يوم من مسعد سباب أو قستال أو هجاء

يعنى بمعد قريثاً لأنهم من ولد معد بن عدنان، وأو للتنويع، ويعنى بالسباب السب نثراً وبالهجاء السب نظماً ويدل على ذلك قوله:

ترجمہ: ..... " ہر آئے دن قرایش مکہ کے ساتھ ہماری شمنی رہتی ہے ' کھی زبانی سب وشتم کا تبادلہ 'کھی میدان جگ میں قبل و قبال کا معرکہ ' اور کھی قصا کد میں ایک دو سرے کی برائی کا مقابلہ ''۔

> نحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء

أى نجيب الهاجى بأبلغ من هجائه وأصعبه عليه فيمتنع من العود ويعنى باختلاط الدماء التحام الحرب.

ترجمہ: ..... دو چنانچہ جو مخص اشعار میں ہماری برائی کرے ہم قصائد کے ذریعہ اس کی ندمت کافیصلہ چکاتے ہیں اور جب خو نریزی کامعر کہ ہو تو م ان کی گر دنیں اڑا دیتے ہیں"۔

ألا أبلغ أبا سفيان عنى مغلفة فقد برح الخفاء الخفاء المغلفة الرسالة تحمل من بلد وبرح الخفاء انكشف المضمر.

ترجمہ: ..... دومهاں! ابو سفیان کو میری جانب سے پیغام پہنچا دو' کیونکہ اس کے دل کے گندے خیالات سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ (اور وہ پیغام اگلے شعرمیں ذکر کیا ہے )''۔

فائدہ: یماں ابوسفیان سے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب مراد بیں 'ان کا نام مغیرہ تھا' آنخضرت ﷺ کے چیا زاد بھائی ہیں ' آنخضرت ﷺ کے شدید معاند تھے ' انہوں نے آنخضرت ﷺ کی تنقیص میں قصیدہ لکھا تھا' جس کا جواب حضرت حسان ﷺ اس قصیدہ میں دے رہے ہیں۔

سے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ﷺ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے 'اور غزوہ خنین کی شدت میں آنخضرت ﷺ کی رکاب تھاہے ہوئے تھے۔ آنخضرت ﷺ کی رکاب تھاہے ہوئے خوایا: کون ہے۔ آنخضرت ﷺ کی اللہ! کون ہے؟ عرض کیا: "انا ابن امك یا رسول الله!" .... (یا رسول الله! میں آپ کا ماں جایا ابو سفیان ہوں) ۔ علاء فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے تقرب کی نیت سے انہوں نے "ابن عمك" کے بجائے "ابن امك "کما۔ تقرب کی نیت سے انہوں نے "ابن عمك "کے بجائے "ابن امك "کما۔ کیونکہ اوپر کی ماں یعنی دادی دونوں کی ایک ہوسکتی ہے۔

بأن سيوفنا تركتك عبداً وعبداً وعبداً وعبداً وعبد الدار سادته الإماء أي تركتك ذليلا ذل العبيد.

ترجمہ: ..... ''ماں! ابو سفیان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری تکواروں نے سیجھے دلیل غلام بنا ڈالا ہے' پورے احاطے کا غلام' جس پر لونڈیاں حکومت کرتی ہیں''۔

هجوت محمداً وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجسيزاء

يروى لما أنشد هذا البيت قال له عليه الصلاة والسلام: «جزاءك عند الله الجنة».

رجمہ: ..... "ابوسفیان! تونے اپنے تصیدے میں حضرت محمد ﷺ کی برائی کی اور میں نے آپ ﷺ کی جانب سے تجھے جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس پر اجرو تواب ملے گا"۔

فائدہ :روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے یہ شعر س کر فرمایا : "حسان! الله تعالیٰ کے یمال تیری جزا جنت ہے ۔" سبحان الله! کیسی بحرین جزاملی ۔رضی اللہ عنہ۔

هجوت محمداً براً حنيفاً رسول الله شيمته الوفاء

البر الواسع الخير والنفع من البر بالكسر وهو الاتساع بالإحسان وهو اسم بجمع الخير كله. ويكون البر أيضًا بمعنى المتنزه عن المأثم ومنه: «بيع مبرور» إذا لم

يخالطه كذب «وحج مبرور» لا يخالطه مأثم ومعنى حنيفًا مستقيمًا والحنف الاستقامة وسمى الرجل المائل أحنف تفاؤلا، وقيل: أصل الحنف الميل والحنيف المائل وشيمته أى خلقه.

ترجمہ: ..... دو ابو سفیان! تو نے حضرت محمد ﷺ کی تنقیص کی؟ جو نیک ' پاک اور دین حنیف کے پیروکار ہیں ' جو اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول ہیں اور جن کی عادت و جبلت و فاداری ہے (مجھے الی مقدس ہتی کی تنقیص کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟)"۔

أتهجوه ولست له بكفء فشركما الفداء

استشكل بأن أفعل التفضيل يقتضى الشركة في أصل ما وقعت المفاضلة فيه ولا شر عنده على أجيب بأن ذلك على اعتقادهم أو أن أفعل هنا ليست للمفاضلة كقولهم: "العسل أحلى من الخل":

ترجمہ: ..... دو کیا تو آنخضرت ﷺ کی تنقیص کرتا ہے؟ حالانکہ تو آپ ﷺ کی گردیا کو بھی نہیں پنچتا! پس تم دونوں میں کا برا ( یعنی الجسفیان) دونوں میں کے بہتر ( یعنی آنخضرت ﷺ ) پر فداہوجائے "۔

فاکدہ: ابن اسحاق کی روایت میں یمال ایک اور شعر کا اضافہ ہے۔
اَمَن یہ جو رسول الله منکم و یمدحه وینصر ہ سواء؟

ترجمہ: ..... دو تم میں سے جو فخص رسول اللہ ﷺ کی تنقیص کرتا ہو اور دو سراوہ فخص جو آپ ﷺ کی مدح اور نصرت کرتا ہو' تمی کہو کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟"

ندوه ترست کامبرتری هما چینز راسلام آباد آبی ووالده وعسرضی لعرض مسحسد منکم وقساء

احتج به ابن قتيبة على أن عرض الرجل نفسه لا سلفه لأنه قد ذكر سلفه بعرضه وغيره يأبى ذلك ويقول: عرض الرجل أموره كلها التي يحمد بها ويذم من نفسه وأسلافه وكلما تلحقه النقيصة بعيبه وحجتهم قول مسكين الدارمي:

ترجمہ: ..... دوپس میرے باپ دادا' میری ماں اور میری عزت و آبرو (یوی نیچ) حضرت محمد بیلی کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے تمہارے مقابلہ میں و حال ہیں (کہ آئندہ تم آنخضرت بیلی کے بجائے میرے ماں باپ اور میری ناموس کو نشانہ بناؤ گے ' آنخضرت بیلی کو نشانہ بناؤ گے ' آنخس کو نشانہ بناؤ گے ' آنخس کی کھنے کو کھنے کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کھنے کے کہنے کے کہنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کھنے کے کہنے کے کہ

لسانی صارم لا عیب فیه وبحرری لا تکدره الدلاء

الصارم السيف القاطع، ومعنى لا تكدره لا تغيره وهذا مثل يضرب للرجل العظيم الحليم الذي لا يبالي بما يرد عليه من الأمور وبهذا البيت كنى حسان أبا الحسام.

ترجمہ: ..... '' میری زبان وہ تلوار ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ (بیعنی اس کی کاٹ کی کوئی تاب نہیں لا سکتا) اور میرا دریا' ایسا دریائے فراواں ہے جس کو ڈول گدلا نہیں کر سکتے (بیعنی کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا)''۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

<sup>(</sup>۱) دواه التراوم tobbaa المايوا blaty المايوا tobbaa نع مسنده (۲۷۷/۲).

مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الحدللد! كه آج ۲۲/ شعبان المعظم ۱۱۸۱ه كومكه مكرمه ميں ترجمه كى تسويد سے فراغت ہوئى -

مرم مرات المستخطئ المنظمة الم



000

تألیف حکیمالاًمتن اولی الدم محرّث ہوی رقراتید المترنی ۱۷۷

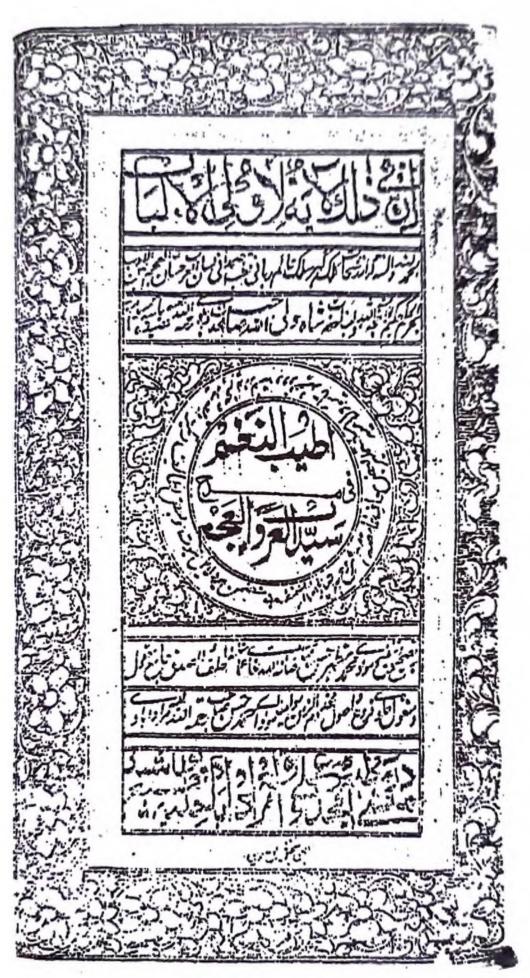

toobaa- elibrary.blogspot.com